

# ا المالية الما



٥ حَدايك مهلك بيمارى

ه ست کاعلاج پست

و کملے کے آداب

ن دغوت کے آداب

و تواضع رفعت اوربلندي كادرييه

ن خواب کی سشرعی حیثیت

٥ الكون كى حفاظت كيج

و پینے کے آداب

٥ لباس كريشرى أصول

حفرَت مولانا مُفتى عُمَانَ عَيْ عُمَانِي عَلَيْهُ



علاق



### AND PORTER

هكوست باكستان كايي دهبر ليتن عمر ١٣٥٤٨

### ملنے کے پتے

- ♦ مين اسلامك پلشرز ١٨٨٠/١-ليافت آباد ، كراچي١٩
  - ♦ دارالاشاعت، اردوبازار، كراچى
  - ♦ اواره اسلامیات، ۱۹۰-انارکلی، لاجور۲
    - + مکتیه دارالعلوم کراچی ۱۳
    - + ادارة المعارف، دار العلوم كراجي ١١
    - کتب خانه مظهری، کلشن ا قبال، کراچی
- ◄ مولانا؛ قبال نعمانی صاحب، آفیسرکالونی گارون، کراچی

### پیش لفظ حضرت مولانا محمر تفی عثانی صاحب مد ظلهم العالی

الحمد لله وكفي ومت الارعان عبادة الذيب اصطفى.

المابعدا

اپ بعض بررگوں کے ارشاد کی تغیل میں احترکی سال سے جد کے روز عصر کے بعد جامع معجد البیت المکرم محشن اقبل کراچی میں اپ اور سنے والوں کے فائد ہے کے بعد جامع معجد البیت المکرم محشن اقبل کراچی میں برطبتہ خیل کے حضرات اور خواتین میں برطبتہ خیل کے حضرات اور خواتین مشریک ہوتے ہیں، الحمد اللہ احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ سامین ہیں۔ آجین۔

احتر کے معاون خصوصی موانا عبد اللہ میمن صاحب سلمہ نے بھے عرصے سے احتر کے معاون خصوصی موانا عبد اللہ میمن صاحب ا احتر کے ان بیانات کو شیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشرو اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے جس دوستوں سے معلوم ہوا کہ ہفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائد، پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب عالم است ذاکد ہوگئی ہے۔ اننی میں سے پکھ کیسٹوں کی تقدیر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلم نے تقریر کا تقدیر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلم نے تقریر کا ایک مجموعہ "اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کر دہے ہیں۔

ان می سے بھی تقاریر پر احتر نظر دانی می کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے

~

ان پرایک مفید کام یہ بھی کیاہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس كتاب كم مطالع كو وقت به بات ذبن من ربني چائ كريد كوئى با قاعده تصنيف شيس هي، بلك تقريرون كى تلخيص ہے جو كيسٹون كى مدوسے تيار كى مخى ہے، لنذ اس كاسلوب تحريرى شيس، بلك خطابی ہے۔ اگر كسى مسلمان كوان باتوں سے فائدہ پنچ تو يہ محض الله تعالى كا كرم ہے، جس پر الله تعالى كا شكر اواكرنا چاہئے، أور اگر كوئى بات غير محت الله تعالى كاكر م ہے، جس پر الله تعالى كا شكر اواكرنا چاہئے، أور اگر كوئى بات غير محت الله عالم مقد تقرير برائے تقرير شيس، بلك سب سے پہلے اپنے آپ كو اور چر سامين كو اين اصلاح كى طرف متوجہ كرنا ہے۔

نہ بہ حرف مافت مرخوشم، نہ بہ کنش بستہ مفوشم ان بہ کنش بستہ مفوشم انفسے بیاد تولی دنم، چہ عبارت وچہ معلیم اللہ تعلق اپنے فضل و کرم سے ان خطبات کو خود احترکی اور تمام فارئین کی اصلاح کا ذریعہ بتائیں، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرو آخرت جابت ہول۔ اللہ تعلق سے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشرکو بھی اس خدمت کا بمترین صلہ عطا فرائیں۔ آئین،۔

محمد تنق عثانی دارالعلوم کراچی ۱۳

#### جسعانك الرحلن الرحية

### عرض ناشر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی پانوی جلد آپ تک پنچانی کی جم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جلد وابع کی مغربات کی طرف عاصل کر رہے ہیں۔ جلد وابع کی مغربات اور افادیت کے بعد مختلف حضربات کی طرف سے جلد فاصی و جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد الله، ون رات کی مخت اور کوشش کے نتیج میں صرف چھ ملھ کے اندر سے جلی تیار ہو کر سامنے آعمی اس جلد کی تیاری میں براور محرم جناب مولانا عبد الله میمن صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ماتھ ساتھ اس کام کے لئے لیا تیمی وقت فکلا، اور دن رات کی انتخاف محت اور کوشش مرکب عطافرات کی جلد ہم میں برکت عطافرات اور عمر میں برکت عطافرات اور مرمی برکت عطافرات اور مزید آھی ۔ آھیں۔

ہم جامعہ وار لعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانامحود اشرف عِثانی صاحب مظلم اور مولانا راحت علی ہاتمی صاحب مظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی قیتی وقت نکال کر اس پر نظر علی فرمائی، اور مفید مشورے دیتے اللہ تعالیٰ دنیاو آخرت میں ان حضرات کو اجر جزیل عطافرائے۔ آمین۔

تمام قار تمنی سے دعائی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلطے کو مزید آ مے جاری رکھنے کی ہمت اور تو تی عطافر ہائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرما وے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توثیق عطافر ہائے۔ آمین۔ وے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توثیق عطافر ہائے۔ آمین۔

مین اسلاک ببلیشود لیافت آباد- کراجی

# اجالى فهرست خطبات

| 70-  | . متواضع _ رنعت ادد بلندى كا درايد |
|------|------------------------------------|
| 41   | الم حسد _ ایک معالنشرتی ناسور      |
| ۸4   | ۲۲ خواب كي حيثيت و                 |
| 1.1  | ٣٧ _ مستى كاعِلاج جِنتى            |
| 114- | مهم أنكهول كى حفاظت كيجيُّ         |
| 10-  | ۵۲ سے کھانے کے آداب                |
| YID  | ۲۷ _ بینے کے آداب                  |
| ۲۴٬۱ | ٢٧ _ دعوت كي أطاب                  |
| ro4  | ۸۲ _ لیاس کے شرعی احدول            |
|      |                                    |



## تفصيلي فهرست مضامين

(۲) \_\_\_ تواضع رفعت اورباندي كاذرايد تواضع ، ونعت الدلمندي كا دريعه 14 تواضع كالهميت 44 سب سے بیلی ناذمانی کی بنیاد YA الشريح كمرك أسط عقل مت جلاة YA تما كاكن بول كى جستر " تنجير " 44 تناضع كاحقيقت 14 بزدگوں کی تواصلے حضورا تدكسس صلى الشرعليسلم كي أواضع 41 عضودكا جلنا 21 حضرت مقانى كااعلان 44 مشكشكى الدفنائية بيداكرد. 24 حفنودكا اللبادعا جزى 3 امیمی یہ جاول کے بیں 3 حضرت بدسليان نديى ده اور تواضح "أن " كابت دل سے كال دو iD 44 منكركمثال 17 14 حفرت داكرعدى صب الدواضي 14 12 حفرت مفتى ورشفيع عنا ادرتواضع 24



الا شكرادر تواصع كيے جمع مول 01 ايك مثال 25 ٢٠ بنده كادرج فلام سے كمتر 24 ۲۲ عبرت ناک قفته 20 ٥٧ عبادت مي تواضع ۵۵ 45 CE 39 64 20 ٢٥ كيفيات بركز مقصودينين DY ٨٨ عبادت مح قبول بونے كى ايك علامت DY ٢٩ ايك بزرك كاواتد DL ٥٠ ايك بيترين مثال DL اه سادىگفتگوكا عاسسل DA ٥١ تواضيع ماصل كرف كاطريق DA ۵۲ شکرکٹرت سے کرد الم مركمعنى 29 ۵۵ فلاصر (۴۱)\_\_ حسد ایک دہلک بیماری ا ..... حدالك بالمني ياري ب 44

| 44  | ٥ "رشك "كرنا جائز ب                   |
|-----|---------------------------------------|
| 44  | ٢ حد كي تين در جات                    |
| 44  | ے مب سے پہلے حد کرنے والا             |
| 44  | ۸ حمد کرنے کالازی تیجہ                |
| 44  | ٩ حد ك روسبين                         |
| 44  | ١٠ حمد دنياه آخرت عن الماك كرف والى ب |
| MA  | اا ماسد حمد کی آگ می جلار بها ہے      |
| 44  | ١٢ حسد كاعلاج                         |
| 44  | ١٣ تحن عالم                           |
| 4.  | ١٣ حقيقي راحت كم كو حاصل ہے           |
| 41  | ۱۵ رزق ایک نعت «محلانا" دوسری نعت     |
| 48  | ۱۲ الله کی حکمت کے نیسلے              |
| 48  | اار دو کی ایک مثل                     |
| 44  | ۱۸ اپنی تغوتوں کی طرف نظر کرو۔        |
| 44  | 19 بمیشدایت سے کم ترکو دیکھو          |
| 40  | ۲۰ حفرت عبدالله بن مبارك اور راحت     |
| 200 | ٢١ خوابشات ختم بونے والی شیس          |
| 40  | ۲۲ سالله کی تقسیم ہے                  |
| 45  | ٢٣ حد كا دومرا علاج                   |
| 44  | ۲۴ ایک بزرگ کا واقعه                  |
| 44  | ٢٥ امام ابو منيذ " كانميت ، بحماً     |
| 44  | ٢٦ المام أبو حنيفه كاليك اور واقعه    |
| 44  | ٢٧ حقيقي مفلس كون؟                    |

| 44 | ۲۸ جنت کی پشارت                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| ۸۰ | ٢٩اس كافائده ميرانقصان                               |
| ۸٠ | ٣٠ صعد كاتمبرا علاج                                  |
| Αι | ام حسد کی دونتمیں                                    |
| AY | ۲۰ فرا استنفار کرے                                   |
|    | ۳۳اس کے حق میں دعا کرے                               |
| AY |                                                      |
| ۸۳ | ٢٣ حن تلني كي وضاحت                                  |
| ۸۲ | ۳۵ زیاوه رشک کرتامجمی احجمانتیں                      |
| 46 | ۳۷ دین کی دجہ ہے رشک کرنااحچما ہے                    |
| AD | ٣٧ دنياكي وجه سے رشك بسنديده نسيس                    |
| AA | ٨ شُخ اور مربي كي ضرورت                              |
|    | ,                                                    |
|    | (y) خواب کی جیثیت                                    |
| 4. | ا منج خواب نبوت كاحصه بين                            |
| 4. | ۲ خواب کے بیارے میں دو رائیں                         |
| 41 | ٣ خواب کی حیثیت                                      |
| 41 | ٣ حضرت تعانوی اور تعبیر خواب                         |
| 11 | ۵ حفرت مفتی صاحب " اور مبشرات                        |
| 44 | ٢ شيطان آپ ملي الله عليه وسلم کي صورت بين قبيس آسکتا |
| 41 | ے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مظیم سعادت ہے۔    |
| 95 | ۸ زیارت کی الجیت کمال؟                               |
| 40 | ۹ معزت مفتی صاحب اور روضه اقدس کی زیارت              |

| 44    | ااصل دار بيداري كے اعمال برہے                             |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 44    | اا اجما خواب وهو کے میں نہ والے                           |
| 44    | ١٢ خواب ميں حضور صلى الله عليه وسلم كاكسى بات كا حكم دينا |
| 44    | ۱۳ خواب محبت شری فهیں                                     |
| 44    | ١٨ خواب كاايك مجيب واقعه                                  |
| 44    | 10 خواب اور کشف سے شرعی تھم قسیس بدل سکتا                 |
| 1**   | ١٦ حضرت فينع عبدالقادر جيلاني " كاليك داقعه               |
| 1-1   | ے ا خواب کی بنیاد پر مدیث کی تردید جائز قسیں-             |
| 1+1   | ۱۸ خواب ویمضے والا کیا کرے ؟                              |
| 1-1   | 19 خواب بیان کرنے والے کے لئے دعا کرتا۔                   |
|       | الم المستى كاعِلاج شِيتى                                  |
|       |                                                           |
| 1.0   | ا استی کامقالمہ "ہمت" ہے کرے۔                             |
| 149   | ٢ ما مل تصوف " ود باتي "                                  |
| 1-4   | ۳ نفس کو بہلا پھسلا کر اس ہے کام لو                       |
| Į•A   | س سے اگر مدر مملکت کی طرف سے ای وقت بادا آجائے؟           |
| 1.4   | ۵کل برمت ثالو۔                                            |
| 1-9   | ٢ اين فاكد ك ك لئ حاضر بوماً بول -                        |
| 11.   | 2 وو لمحات زندگی کس کام کے؟                               |
| 111   | ۸ ونیا کے مناصب اور حمدے                                  |
| 111   | . ۹ ونیا کامنفرد منصب اور عمده                            |
| 117   | ۱۰ بزرگول کی خدمت میں حاضری کا فائدہ                      |
| 117   | ا ا وه بات تمهاري موحمي -                                 |
| 11.]" | ١٢ زيرو تي كان مِن باتين وال وين -                        |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |

| 1117  | ١٢ عذر اور ستى من فرق ہے۔                  |
|-------|--------------------------------------------|
| 11 (* | ١٢ يه روزه كس كے لئے ركھ ربے تھے؟          |
| 110   | ١٥ الستى كاعلاج - سور                      |
|       | ١٥ ستى كاعلاج - من كلول كى حفاظت كيج       |
| 114   | ا ہے۔۔ایک ملک عاری                         |
| 11.   | ٢ يه كروا كمونث بينا راب كا                |
| 171   | ٣ عربول كاقبوه                             |
| 171   | ۳ مجرلذت اور حلاوت حاصل موگی-              |
| 177   | ۵ ایکمیس بدی نعت بین -                     |
| 177   | ٩ مات ميل كاسفرايك ليح مين                 |
| 188   | ے آگھ کا منج استعمال                       |
| 177   | ٨ بر نگای سے بچنے کا علاج                  |
| 144   | ٩ شهواني خيالات كاهلاج                     |
| 146   | ۱۰ تمهاری زندگی کی قلم چلا دی جائے تو؟     |
| 170   | ١١ دل كا مأكل مونا اور مجلنا كناه نسين     |
| 174   | ١٢ موج كرلذت ليناحرام ب                    |
| 1774  | ١٣ رائے من حلتے وقت نگاہ نیمی رکھو         |
| 144   | ١١٠ يو تكليف جنم كي تكليف سي كم ب          |
| 174   | ١٥ همت ے كام لو                            |
| IYA   | ۱۲ دو کام کرلو                             |
| ITA   | ١٤ حضرت يوسف عليه السلام كي سيرت اپنادُ    |
| 174   | ١٨ حضرت يونس عليه السلام كاطرز اختيار كرو. |
| 1171  | ۱۹ چمس پکارو                               |

| 15%   | ١٤ مِانُور اور انسان مِن فرق                  |
|-------|-----------------------------------------------|
| 164   | ١٨ حغرت سليمان عليه السلام كي محلوق كو دعوت   |
| 10'4  | 19 كَمَا كُمَا كُر الله كَا شَكُر اواكرو      |
| 164   | ٢٠ بركام كوتت زاويه نكاه بدل لو               |
| 10.   | الا كمانا أيك نعمت                            |
| اها   | ۲۲ کمانے کی لذت دومری نعت                     |
| اهٔا  | ٢٣ عزت سے کھانا لمنا، تبیری نعت               |
| 104   | ٢٢ بموك لكنا جوتني نعت                        |
| 101   | ۲۵ کمانے کے وقت عافیت، یانجیس نعمت            |
| IΔY   | ٢٧ ودستول ك سائد كالمجمع قعت                  |
| 101   | ٢٤ يه كمانا عباد تول كاجموعه بي               |
| 107   | ٢٨ نقل كامول كي طافي                          |
| 100   | ٢٩ وسرخوان المات وقت كي دعا                   |
| ۲۵۱   | ٣٠ كمائے كے بوركى دعا يزو كر كاو معاف كر اليس |
| 104   | ٣١ عمل چمونا، نواب مظيم                       |
| امر   | ٣٧ كمانے كے اعد ميب مت نكالو                  |
| IDA   | ٣٣ كى براجى قدرت كے كارفائے بى                |
| 104   | ۳۳ایک بادشاه، ایک تمی                         |
| 109   | ٣٥ أيك مجهو كالجيب واقدم                      |
| 14.   | ٢٧ عماست من بدا موت والے كيرے                 |
| 141   | ۳۷رزق کی عاقدی مت کرو-                        |
| IHT   | ۳۸ حضرت تعانوي اور رزق كي قدر                 |
| . 144 | ٢٩ وسترخوان جما زلے كاميح طريقه               |

|      | ٥٠٠ آج جارا مال                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 146  | اس "مركه" ايك مالن ب                              |
| 140  |                                                   |
| 170  | ٣٢ آپ كے كمرى مالت                                |
| מון  | ۳۳نعت کی قدر فرماتے                               |
| 144  | ٣٣ كمان كي تعريف كرني جائب                        |
| 144  | ٣٥ پائے والے کی تعریف کرنی جائے۔                  |
| 144  | ٢٧٧ مديد كي تعريف-                                |
| API  | عسى بندول كاشكرادا كرو                            |
| 144  | ۸۴ حضور کا سوتیلے بیٹے کوادب سکھانا               |
| 144  | ٢٩ ايخ مان ے كانا ادب ب                           |
| 14-  | ۵۰ کمانے کے وسلامس برکت نازل ہوتی ہے              |
| ×-   | ۵۱ اگر مختلف اشیاء بول تو آگے سے اٹھا کتے ہیں     |
| 144  | ۵۲ بائس اتد سے کھاتا جائز ضیں                     |
| 144  | ۵۳غلطی کا عتراف کر کے معانی مانگ کنی جاہے         |
| 141" | ۵۰۰ این غلطی پر اژبا درست نسین                    |
| 140  | ٥٥ بزر گول کی شان عمل گستافی نے بچ                |
| 140  | ٥٧ دو مجورس ايك ما ته مت كماؤ                     |
| 144  | ٥٥ مشترك جيز ك استعال كالحريقة                    |
| 144  | ٥٨ بليث من كمانا احتياط سے تكالو                  |
| (44  | ٥٩ ريل محازي من دائد نشست ير قبعنه كرنا جائز نمين |
| 144  | ۲۰ ماتھ سنر کرنے والوں کے حقوق                    |
| 149  | الا مشترک کاروبار می حساب کماب شرعاً ضروری ہے     |
| 149  | ٢٢ مُلَكِيتول ين شرعاً المياد ضروري ہے            |

| 14.  | ٦٢ معزت مفتى صاحب اور ملكيت كى وضاحت    |
|------|-----------------------------------------|
| jai  | ۲۴ مشترک چزوں کے استعال کا طریقہ        |
| 1'Ar | ٢٥ مشترك بيت الحلائكا استعمال           |
| IAY  | ٩٧ غير مسلموں نے اسلامی اصول اپنا گئے   |
| 1/10 | ٢٧ ايك انكريز خاتون كاواقعه             |
| 14 [ | ٨٨ غير مسلم تويس كيول ترتى كروي بين؟    |
| IAP  | ٢٩ ليك لكاكر كمانا خلاف سنت ب           |
| IAA  | ٠٤ أكرون بينه كر كمانا مسنون نسيس       |
| 110  | اککمانے کی بھڑین نشست                   |
| IAM  | ٢٧ چار زانوں بيٹ كر كھانا جائز ہے       |
| PAI  | ۲۱ ميزكري پر بينه كر كمانا-             |
| 184  | ٢٧ زين بريش كر كماناست ب                |
| 184  | 20 بشرطيكه اس منت كانداق ندازا يا جائے- |
| JAA  | ۲۵ایک سبت آموز واقعه                    |
| [A4  | 22 اس وقت حراق کی برواہ نہ کرے          |
| 19-  | ۸۵ بلا ضرورت میز کری پر نه کھائے        |
| 1194 | 29عارياني بر كمانا                      |
| 141  | ۸۰ کمانے کے وقت باتیں کرنا              |
| 141  | ٨١ كمان كربور إند بونجو ليما جائز ب     |
| 197  | ۸۲ کمانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیماست ہے   |
| 191  | ۸۳ برکت کیا چزے؟                        |
| 194  | ۸۲اسباب من داحت منهين -                 |
| 197  | ۸۵ راحت الله کی عطامے                   |

| 140   | ٨٧ كمائة من يركت كامطلب                       |
|-------|-----------------------------------------------|
| 190   | ٨٨ كمان ح الحن براثرات                        |
| 140   | ۸۸ کھانے کے اثرات کا ایک واقعہ                |
| 144   | ٨٩ جم ماده يرس عن مينے موسے ميں-              |
| 194   | ٥٠ كيا الكليال جائنا شائع كي خلاف ب           |
| 194   | ا ا تمذیب اور شائع سنتول می منحصر ہے۔         |
| 194   | ۹۲ کمڑے ہوکر کھانا بدتمذی ہے۔                 |
| 144   | ٩٣ فيشن كو بنياد مت مناؤ                      |
| 144   | ٩١٠ تمن الكيول سے كھانا سنت ہے۔               |
| 144   | 10 الكليال جائے عن ترتيب                      |
| 4     | ٩٢ كب تك من جائے سے درو مے؟                   |
| Y     | ع9 ميه طعنع انجياء كي دراثت ہے                |
| 7-1   | ۹۸ انتباع سنت پر عظیم بشارت                   |
| T-T   | 99 الله تعالى حميس النامجوب ماليس مح          |
| 4-4   | • • ا الكليال ووسرے كوچنانا جائز ہے.          |
| 7-1"  | ا ۱۰ کمانے کے بعد برتن جاننا                  |
| 1'-1" | ۱۰۴ ورنه عجمي كو چائ سالے                     |
| 4-14  | ١٠١٠ مرا بوالقر الفاكر كماليما جائة           |
| 1.0   | ۴۰ ا حعرت حذيف بن ممان رمني الله نعنه كاواقعه |
| 4.4   | ۰۵اابنالباس نمیں چموزیں مے                    |
| Yet   | ۲+ا تکوار و کمچه لی ، بازوجهی و کمیه          |
| Y*4   | ۷۰ ا ان احمقوں کی وجہ سے سنت چموڑ دوں         |
| Y-A   | ۰۸ ا سے بیں قاتح ایران                        |

| Y-A | ١٠٩ كرى ك غرور كو خاك يس طا ديا               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 4.4 | ١١٠ غراق ازانے کے ذرے سنت جموز تاکب مبائز ہے  |
| 7-9 | ااا کھانے کے وقت اگر معمان آجائے تو؟          |
| 71. | ۱۱۲ ماکل کو ڈانٹ کر مت بھگاؤ                  |
| 411 | ١١٢ايک عبرت آميزواقعه                         |
| 717 | ۱۱۴ حضرت مجدد الف ثاني كاارشاد                |
| *14 | ۱۱۵ سنتول پر عمل کریں                         |
|     | سے کے آداب                                    |
| *14 | ا إنى بيخ كابلاارب                            |
| TIA | ٣ ياني كاخدائي نظام كاكرشمه                   |
| **  | ٣ پوري سلطنت کي تيت، "ايک گلاس پاني "         |
| TTE | ه فعندًا بإني أيك عظيم نعت                    |
| 441 | ۵ تين سائس ميں پائي چينا                      |
| *** | ۲ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی مختلف شانیں |
| TTT | المسيالي بو- ثواب كماة                        |
| *** | ٨ مسلمان بونے کی علامت                        |
| rrr | ٩ برتن منه ہے ہٹا کر سائس لو۔                 |
| rrr | ١٠ أيك عمل من كي سنتول كالواب                 |
| 270 | اا دائمی طرف سے تقسیم کرنا شروع کرد           |
| 770 | ۱۲ حفزت مدیق اکبرر منی الله عنه کامقام        |
| 444 | ١٣ دائن جانب باعث بركت ب                      |
| 144 | ۱۳ دائتی جار ، کاائتمام                       |
|     |                                               |

١٥ .... بت برے رت سے مدلكاكر بانى بيا TYA ۱۷ ..... ممانعت کی دو وجیهیں YYA ١٤ .... حضور كي اين امت مرشفقت t r4 ۱۸ .... مشکیزے سے مندلگاکر یانی چینا 444 19 ..... حضور کے ہونٹ جس کو چھولیں 24. ۲۰ .... به بال حتبرك بو محج 17. ۲۱ ..... تركات كي حيثيت 221 ۲۲ .... حيرك درايم 221 ۲۳ .... حضور کامبارک پیدنه 744 ۲۳ .... حضور کے بال مبارک 114 ۲۵ .... محاب كرام اور تمركات 111 ٣ .... بت ير حتى كى ابتداء 177 ٢٤ .... تركات من اعتدال مرودي ب 17" ٢٨ .... بين كرياني بيناسنت ب TTP ٢٩ ..... كمر عد اوكر بينا بعي جائز ب 170 ٣٠ .... بين كرين كانسيات 110 ٣١ .... منت كى عادت ۋالو 224 ٣٢ .... نكى كاخيال الله كاممان ب 224 ٢٣ .... زحرم كا يانى كس طرح با جائے؟ 246 مس .... زحرم اور وضو کا بچا موا یانی بین کر ویاافضل ہے TTA ٢٥ .... كور كمانے كى ممانعت TYA ١٦ ..... كمرت بوكر كماتے سے بہزكريں

779

(۲۱)\_\_\_ دعوت کے آداب

| 484 . | ا وعوت قبول کرنا مسلمان کاحق ہے  |
|-------|----------------------------------|
| 444   | ٢ وعوت قبول كرنے كا مقدر         |
| 100   | ٣ ډال اور نځکے مِن نورانيټ       |
| 160   | ٣ وعوت كي حقيقت "محبت كالنهمار " |
| 164   | ۵ وغوت ياعب إوت                  |
| Y(*4  | ۲ اعلیٰ در سبع کی وعوت           |
| 242   | ٤ متوسط در ج کي دعوت             |
| 444   | ۸ ادنی در بے کی و حوت            |
| 444   | ٩ دعوت كالوكما واقعه             |
| 444   | ١٠ محبت كالقافيه "راحت رماني "   |
| 76'9  | اا وعوت كرناايك فن ہے            |
| 40.   | ١٢ وعوت تبول كرنے كى شرط         |
| 10-   | ١٣ وليمه مستوند اور " ب يردكي"   |
| 101   | ۱۳ آجکل کی و موتوں کا حال        |
| rai   | ۱۵ پرده دار خاتون اچھوت بن جائے؟ |
| YAY   | الا وعوت قبول كرنے كاشرى تحكم    |
| Yor   | ١٤ د موت كيلي نغلى روزه توزنا    |
| TOT   | ۱۸ بن بلائے معمان کا تھم         |
| TOT   | ا وه فخص چور اور کثیرا ہے        |
| 101   | ۲۰ میزمان کے بھی حقوق ہیں        |
| 400   | ٢١ بلے سے اطلاع کرنی جاہے        |
| 100   | ۲۲ مهمان بلاا جازت روزه ندر کے   |

۲۳ ..... مهمان کو کھانے کے وقت طامرر منا چاہے۔ ۲۳ ..... میزبان کو تکلیف ویٹا گناہ کبیرہ ہے

# س الباس كيشرعي اصول \_ المول

| 444 -    | ا تميد                               |
|----------|--------------------------------------|
| 14.      | ۲ موجوده دور کا پردیکنگ              |
| 141      | ٣ برلباس اپنا اثر رکھتا ہے           |
| rar      | ٧ حغرت عمر رمنی الله عنه برجبته کااژ |
| *44      | ۵ آج کل کالیک اور پروپیکنشه          |
| rdm      | ٢ خلاير اور باطن دونول مطلوب بين-    |
| 276      | ے ایک خوبصورت مثال<br>ے              |
| 440      | ۸ د نیاوی کامول می خاهر بھی مطلوب ہے |
| 777      | ٩ يه شيطان كا دحوكه ب                |
| 777      | ١٠ شريعت نے کوئی لباس مخصوص شيس کيا۔ |
| 444      | اا لباس کے چار بنیادی اصول و مقاصد   |
| YYA:     | ۱۲ لباس کا پهلا بنیادی مقعد          |
| 144      | الساس كتىن عيب                       |
| 449      | ١٨ آج كل كا نكايبتادا ـ              |
| <b>*</b> | ١٥ خواتين ان اعضا كوچمياتين          |
| 441      | ١٦ : گتابوں کے برے تاکج              |
| 747      | ١٤ قرب قيامت من خواتين كي حالت       |
| 741"     | ١٨ مملم كملا محناه كرنے والے         |

| 414<br>494  | ۳۸ ملے میں زیار ڈالنا<br>۲۹ ہاتھے بر تشقہ لگانا  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 797         | ٣٤ " تشبه " كل حقيقت                             |
| <b>191</b>  | اس بہاس کے بارے میں تیسرااصول۔                   |
| 19-         | ٢٥ دومرے كاول خوش كرة                            |
| YAA         | ۱۳۴ حضرت تعانوي كالك واقعه                       |
| YA4         | سراس حمزت منهماكك دوزاز نياجدابينا -             |
| TAY         | ٣٣ نواتين ادرفيش ريشي                            |
| TAY         | الله من مجعا تأكما وُ من مجا تا بينو             |
| YAA         | ۳۰ فیش کے چیچے نہ چلیں۔                          |
| YAP.        | ٢٩ امراف اور تكبرے بچ۔                           |
| YAT         | ۲۸ يمال فيح كي ضرورت                             |
| 444         | ۲۷ نمائش اور و کھاوا جائز نہیں۔                  |
| YAY         | ٢٧ حضور صلى الله عليه وسلم كما فتيتي لباس ببهننا |
| YAL         | ۲۵ مالدار کو اجھے کیڑے پہننا جائے۔               |
| 71-         | ٢٧ اپنا دل خوش کرنے کے لئے قیمتی کباس پننا       |
| 749         | ۲۳ لباس كا دومرامتعمد                            |
| 444         | ۲۲ یہ طعنے مسلمان کے لئے مبارک ہیں۔              |
| <b>14</b> 4 | ٢١ جم بيك ور دُعي سي                             |
| 140         | ۲٠ نعيحت آموز واقعه                              |
| YET         | ١٩ موسائل كو چموژ دو                             |

| 140   | ۳۳ تشبه اور مثابت م <i>ن فرق</i>                          |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 190   | ۱۳۳ جفور صلی الله علیه وسلم کامشابت سے دور رہنے کا اہتمام |
| 144   | ۳۵ مشر کمین کی مخالفت کرو                                 |
| 794   | ٣٧ مسلمان ايك متاز اور جدا كانه قوم ہے                    |
| 149   | ٣٧ يه بي غيرتي كي بات ہے                                  |
| 149   | ۳۸ انگریزوں کی تنگ نظری -                                 |
| ۳     | ٣٩ ثم اپناسب مجمه بدل ژالو- کیمن؟                         |
| 4-1   | ۵۰ اقبال مرحوم کا مغربی زندگی پر تبعره                    |
| 4-1-  | ۵۱ تشبه اور مثابت دونول سے بچ                             |
| 121   | ۵۲ کہاس کے باوے میں چوتھااصول<br>مینہ سے ب                |
| 4-14  | ۵۳ <del>بخنے ڈھانک</del> نا جائز نہیں<br>من               |
| 4-0   | ۵۳ فمخنے جیسانا تکبرک علامت ہے                            |
| 4.4   | ۵۵ اگریز کے کہتے پر کھنے بھی کھول دیئے۔                   |
| 4.7   | ۵۲ معنرت عثمان عنی رمنی الله عنه کاآیک واقعه              |
| 7°- A | ۵۷ اگر ول میں تکبرنه ہو تو کیااس کی اجازت ہوگی؟           |
| 4.4   | ۵۸ علاء محققت من كالصحيح قول                              |
| 41.   | ۵۹ سفیدرنگ کے کپڑے پندیدہ ہیں۔                            |
| 411   | ۱۰ حضور صلی الله علیه وسلم کا سرخ و حداری دار کیڑے منا    |
| Lathe | الا                                                       |
| 414   | آپ کا سزرنگ کے گرے بیننا۔                                 |
| Lik   | آپ کے مماے کے دیگ                                         |
| Atla  | آستین کماں تک ہونی چاہئے۔                                 |
|       |                                                           |



موضوع خطاب : مقام خطاب : جامع مجد بیت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

املاحي خطبات : جلد تمبره

مغات

# نواضع رفعت اور بلندی کا ذربعه

العمد لله غمده ونتعينه ونتغفره ونؤمب به ونتوسى عليه ونعوذ بالله من الله عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهده الله فلا منسل له ومن بيناله فلاها دكك ، واشهد النسلا الله الاالله الاالله وحده لاشريك له واشهد ان سيد ناو نبينا ومولانا معتد اعبده وسرسوله ، صفالت تعالى عليه وعلى الله واصعابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا - اما بعد!

امابعد! فقدقال سول الله صوافع عليه وسلم امن تواضع لله وفعه الله : المابعد إب المأل الواضع )

اس وقت میں نے آپ حفزات کے سامنے تواضع کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا، جس کے معنی یہ ہیں کہ جو محفی اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کر آئے ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی سے نوازتے ہیں ۔۔۔ اس وقت اس ارشاد کی تھوڑی می تشریح کرنی ہے، جس میں تواضع کی اہمیت، اس کی حقیقت، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بیان کرنا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سیح بیان کرنے کی توفق عطا فرمائے۔ آمین ۔۔۔

### تواضع کی اہمیت

جمال تک تواضع کی "اہمیت" کا تعلق ہے، توبیہ تواضع اتن اہم چزہے کہ اگر انسان کے اندر تواضع نہ ہو، تو ہی انسان فرعون اور نمرود بن جاتا ہے، اس لئے کہ جب ول میں تواضع کی صفت نہیں ہوگی، تو پھر تکبر ہوگا، دل میں اپنی بردائی ہوگی، اور سے تکبر اور بردائی، تمام امراض باطنه کی جڑہے۔

سب سے پہلی نافرمانی کی بنیاد <sup>س</sup>

و کیھے اس کائنات میں سب سے پہلی نافرانی ابلیس نے کی، اس نے نافرانیکا ﷺ بویا، اس سے پہلے نافرانی کاکوئی تصور نہیں تھا، جب اللہ تعالی نے حضرت آوم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور تمام فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا تھم ویا توابلیس نے سجدہ کرنے سے اٹکار کر دیا، اور کما کہ:

ٱنَاخَ يُرُّ مِنْهُ خَلَقْتَوْنَ مِنْ ݣَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ

سورة ص : ٤٦)

یعنی میں اس آدم ہے اچھا ہوں، اس لئے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیداکیا ہے، اور اس کو آپ نے مٹی سے بیداکیا ہے، اور اس کو آپ نے مٹی سے بیلی انوانی تھی، جو سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ ۔۔۔ یہ سب سے بہلی نافرانی تھی، جو س کا کتات میں سرزد ہوئی، اس نافرانی کی بنیاد تکبر اور بردائی تھی کہ میں اس آدم سے افضل ہوں، یا چھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں ۔۔۔ بس اس تکبر کے نتیج میں اللہ تارک و تعالی نے اس کوراندہ درگاہ کر دیا ۔۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساری نافرہانیوں اور برائیوں کی بڑ " تکبر " ہے۔ جب ول میں تکبر ہوگاتو دو سری برائیاں بھی اس میں جمع ہوں گی۔

اللہ کے حکم کے آگے عقل مت چلاؤ

اس تکبری وجہ یہ ہوئی کہ شیطان نے اپی عقل پر ٹازکیا۔ اس نے سوچا کہ میں ایک ایس عقل ولیا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں ایک ایس عقلی ولیل پیش کر رہا ہوں۔ جس کا توڑ مشکل ہو، وہ یہ کہ اگر آگ اور مٹی کا تقاتل کیا جائے تو آگ مٹی سے افضل ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے آگے اپنی عقل چلائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بارگاہ خداوندی سے مطرود اور مردود ہوا۔۔۔ اقبالی مرحوم شعر میں انہوں نے اس شعر میں انہوں نے اس فرح اشارہ کیا کہ ۔

صح ازل ہے جھے کے کما چرکیل نے جو عقل کا غلام ہو، وہ دل نہ کر قبول اس لئے کہ جوعقل کاغلام بن گیا، اس نے افتد تعالیٰ کی بندگی کاتوا نکار کر دیااس شیطان فیر سر میا اس شیطان نے یہ نسیں سوچا کہ جب معالمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس نے تجھے پداکیا، اور اس نے آ دم کو پیدا کیا، وہ اس تھرا آ دم کو پیدا کیا، وہ اس تھرا کا مار یہ تھاکہ تواس کے تھم کے آ کے سرجھکا دیتا، مگر تو نے اس کے تھم کی نافرانی کی، اس کئے مردود ہوا۔

### تمام گناہوں کی جز" تکبر"

بسرحال، تخبرسارے گناہوں کی جڑہ، تخبرسے خصہ پیدا ہوتا ہے، تخبر سے خصہ پیدا ہوتا ہے، تخبر سے حسد پیدا ہوتا ہے، تخبر سے حسد پیدا ہوتا ہے، تخبر سے بغض پیدا ہوتا ہے، تخبر کی بنیاد پر دو سروں کی فیبت ہوتی ہے۔ جب تک دل میں تواضع نہ ہوگی، اس وقت تک ان برائوں سے نجات نہ ہوگی۔ اس لئے ایک مومن کے لئے تواضع کو حاصل کہا بہت ضروری ہے،

### تواضع كى حقيقت

#### حاصل كريا على الله تعالى اس كوبلند مقام عطافرمات بي-

### بزر گول کی تواضع

جن بزرگوں کی باتیں من اور پڑھ کر ہم لوگ دین سکھتے ہیں، ان کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو انٹا بے حقیقت سجھتے ہیں جس کی صدو حساب نہیں، چنانچہ حضرت کیم الامت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمة الله علیہ کا یہ ارشاد میں نے اپنے بے شار بزرگوں سے سنا، وہ فرماتے سے کہ:

میری حالت یہ ہے کہ میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے نی الحال، اور ہر کافر کو احتالاً ہے۔ افضل مجمتا ہوں کہ وہ احتالاً اس کے افضل مجمتا ہوں کہ وہ مسلمان اور صاحب ایمان ہے، اور کافر کو اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان کی توفق دیدے، اور میہ جھے سے آگے بردھ جائے " \_\_\_\_

ایک مرتبہ حضرت تھانوی قدس اللہ سمرہ کے خلیفہ خاص حضرت موانا خیر مجھ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں مصاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، سب ججھ سے افضل ہیں، بیٹھتا ہوں تو بجھے ایسالگنا ہے کہ جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں، سب ججھ سے افضل ہیں، اور میں ہی سب سے زیادہ کا اور ناکارہ ہوں، حمزت مفتی مجھ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے سن کر فرہا یا کہ میری بھی ہی حالت ہوتی ہے، پھر دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت تھانوی کے ساخے اپنی ہے حالت ذکر کرتے ہیں، معلوم نہیں کہ بیہ حالت اچھی حضرت تھانوی کے ساخے اپنی ہے حالت ذکر کرتے ہیں، معلوم نہیں کہ بیہ حالت اچھی صاحب ، یابری ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات حضرت آپ کی مجلس میں ہم دونوں کی بیہ حال ہوتی عاضر ہوئے، اور اپنی حالت بیان کی کہ حضرت آپ کی مجلس میں ہم دونوں کی بیہ حال ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے جواب میں فرما یا کہ بچھے فکر کی بات نہیں۔ اس کے کہ تم دونوں آپنی ہے حالت بیان کر رہے ہو۔ حالا نکہ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب میں مجلس میں بیٹھی ایس میں بیٹھی مجلس میں بیٹھی ایس میں بیٹھی ایس میں بیٹھی ہیں۔ اس میں بیٹھی میں میں ہی جو سے افضل ہیں۔ میں سب سے میں ہی جان کے دی حقیقت غالب ہوتی ہے تو بھر سب ہے سب ہو جھ سے افضل ہیں۔

انسان وانسان، آدى ائ آپ كو جانورون سے بھى كمتر سجھے لگا ہے۔

### حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي تواضع

ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حضور اقد میں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قات کے وقت مصافحہ کر آلو آپ پناہا تھ اس وقت تک نہیں تھینچ تنے، جب تک دوسرا شخص اپناہا تھ نہ تھینچ لے، اور آپ اپنا چرواس وقت تک شیس تھیرتے تنے۔ جب تک ملا قات کرنے والا شخص خود اپنا چرونہ نہ تھیر لے، جب آپ ملا قات کرنے والا شخص خود اپنا چرونہ نہ تھیر لے، جب آپ مسلسل مجلس میں بیٹھتے تواپنا کھیانہ بھی دوسروں سے آگے نہیں کرتے تنے۔ یعنی المراح المنیادی شان سے نہیں بیٹھتے تھے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ شروع شروع میں جس طرح اور لوگ مجلس میں آگر

حضور كا چلنا

اس سے معلوم ہوا کہ اصل ہے ہے کہ انسان اپنی کوئی انتیازی شان اور انتیازی متان اور انتیازی متان اور انتیازی متام نہ بنائے، بلکہ عام آدمیوں کی طرح رہے۔ عام اوگوں کی طرح چلے، البتہ جمال ضرورت ہودہاں اس ضرورت کے مطابق عمل کر نے کی گئوائش ہے۔ چنانچ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی ہے صفت بیان فرائی گئی کہ:

TT)

مارائى مرسول وينه صرّوان عليه وستمريا كلمتكنا قط، والا يطأعقيه رجلان المرائى مرسول وينه مرافعة عليه وستمريا كالرائل منكنا)

#### حضرت تھانوی" کا اعلان

چنانچد حضرت تعانوی رحمة الله علیہ کے معمولات بین بدیات لکمی ہے کہ آپ

میں تعامیں جارہا ہوں تو بھے تناجانے دیا کرو، حضرت فرائے کہ یہ مقترای شان بناتا کہ

جب آدی چلے تو وو آدی اس کے دائی طرف اور دو آدی اس کے بائی طرف چلیں،

عی اس کو بالکل پند نہیں کرتا، جس طرح ایک عام انسان چلناہے، ای طرح چلنا چاہئے

می اس کو بالکل پند نہیں کرتا، جس طرح ایک عام انسان چلناہے، ای طرح چلنا چاہئے

مول او کوئی محض آکر میرے ہاتھ ہے سامان نہ ہے۔ بھے ای طرح جانے دے سے

ہول تو کوئی محض آکر میرے ہاتھ ہے سامان نہ ہو، اور جس طرح ایک عام آدی رہتاہے، اس
طریقے

فنكتكى اور فنائيت پيدا كرو

جارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یمال تو معاملہ حبدت اور فنائیت اور بندگی کا ہے، فلکنگی اور عاجری کا ہے۔ لنذااسے آپ کو جتنا مناؤ کے اور جنتا ہی بندگی کا مظاہرہ کرو گے، اتنانی انشاء الله، الله تعالی کے یہاں مغبول موں کے اور مید شعر براها کرتے متے کہ ۔

قم خاطر تیز کردن نیست راه جز شکشه می تگیر د نفش شاه

لین اللہ تعالیٰ تک کینے کا میں راستہ نمیں ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ عظمند اور ہوشیار جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو اس فخص پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے شکتنی اور بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، ارے کمان کی شان اور کمان کی برائی جتاتے ہو۔ شان اور برائی اور خوشی کا موقع تو وہ ہے جب اللہ تعالیٰ ہماری روح نکل رہی ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری روح نکل رہی ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری روح نکل رہی ہو۔

نَاتَتُكُا النَّنْ الْمُلْمَثِنَة وَمُجِعِي إِنْ مَرَبِكِ مَ اضِيَةً مَّنْ ضِيَة فَادُخُولُ فِ عِلْدِى وَ جَلْقِي وَ جَنِّينَ هُ المُعْلَمَثِنَة وَمُجِعِي إِنْ مَرَبِكِ مَ اضِيَةً مَّنْ ضِيَة فَادُخُولُ فِ عِلْمِ عَلَى الْعَالِ

دیکھتے، اس آیت میں اس بندہ کی روح ہے کما جائے گاکہ میرے بندوں میں داخل ہو جاد اس سے معلوم ہواکہ انسان کاسب سے اعلیٰ مقام " بندگی " ہے۔

حضور كااظهار عاجزي

اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاطے میں وہ طریقہ پند فراتے، جس میں عبدیت ہو، بندگی ہو، شکتگی کا اظہار ہو، چنانچہ جسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ، چاہیں تو آپ کے لئے یہ احد بہاڑ سونے کا بناویا جائے، آپ کی معاش کی تکلیف دور ہوجائے؟ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ نہیں، بلکہ جھے توبہ پندے کہ "اجوع بوباوا شبع بوبا آیک دن کھاؤں۔ اور آپ کا شکر اوا کروں۔ اور جس دن کھاؤں تو آپ کا شکر اوا کروں۔ اور جس دن بھو کار ہوں اس دن مجر کروں۔ اور آپ سے ماٹک کر کھاؤں، آیک حدیث میں آیا

"ماخيوس مول الله صلحات عليه وست لقدين المدين قط الا الحذ ايسرهما" (ميح بخاري، كتاب الادب، باب قول الني صلى الله طيه وسلم : ليسروا ولا معسودا) يعنى جب حضور اقدى صلى الله عيه وسلم كوكس معاطع مين دوراستون كا اختيار ويا جاتا ب یاتو یہ رہاستہ ختیار کرلیں یاب راستہ اختیار کرلیں، تو حضور اقدس صلی القد علیہ وسلم بھشہ ان میں سے آسان راستہ کو اختیار فرماتے، اس لئے کہ مشکل راستہ اختیار کرنے میں اپنی بماوری کا وعویٰ ہے کہ میں بڑا بماور ہوں کہ سے مشکل کام انجام دے لوں گااور آسان راستہ اختیار کرنے میں عاجزی شکتگی اور بندگی کا ظہار ہے کہ میں تو بست کمزور ہوں اور اس کمزوری کی وجہ سے آسان راستہ اختیار کرتا ہوں ۔۔۔ لنذا جو پچھ کسی کو حاصل ہوا وہ بندگی اور فنا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی مرضی اور ان بندگی اور ان کی مشیت کے آگے اپنے وجود کو انسان فناکر دے ، اور جب فناکر دیا تو سمجھو کہ سب پچھ اس فنائیت میں حاصل ہو گیا۔

### ابھی یہ چاول کیے ہیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ کی ذبان پر اللہ تعالیٰ ہوئے ہیں۔ وغریب معارف جاری فرایا کرتے تھے، ایک دن فرانے گے جب پلاؤ پکایا جاتا ہے، توشروع شروع میں ان چاولوں کے اندر جوش ہوتا ہے ان میں سے آواز آتی رہتی ہے اور وہ حرکت کرت کرت کرت کرت کرت کا مت وہ حرکت کرتا سیات کی علامت ہے کہ چاول ابھی کچے ہیں۔ اور ان چاولوں کا جوش مارتا، حرکت کرتا سیات کی علامت ہے کہ چاول ابھی کچے ہیں۔ اور نہ ان میں وہ ابھی کھانے کے لائق شیس۔ اور نہ ان میں ذائقہ ہے اور نہ خوشبولین جب چاول کھنے کے بالکل قریب ہوجاتے ہیں۔ اس وقت میں دائقہ ہوتا ہے، نہ حرکت اور آواز ہوتی ہے۔ اس وقت وہ چاول بالکل خاموش پڑے رہتے ہیں، لیکن جیسے عرکت اور آواز ہوتی ہے۔ اس وقت وہ چاول بالکل خاموش پڑے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کا دم نکا لا۔ ان چاولوں میں سے خوشبو پوٹ پڑی۔ اور اب اس میں ذائقہ بھی ہی اس کا دم نکا لا۔ ان چاولوں میں سے خوشبو پوٹ پڑی۔ اور اب اس میں ذائقہ بھی ہیں اس کا دم نکا لا۔ ان چاولوں میں سے خوشبو پوٹ پڑی۔ اور اب اس میں ذائقہ بھی ہیں اور کھانے کے قابل ہو گئے،

پیر او یا دور سامے ہے ہیں او سے ، حیا جو ملنا تو کہنا میرے بیرسف سے پھوٹ نکل تیرے پیراھن سے بو تیری ای طرح جب تک انسان کے اندر سے دعوے ہوتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میں بردا علامہ ہوں۔ میں بردا متقی ہوں۔ بردا نمازی ہوں ۔۔۔ چاہے دعوے زبان پر ہون۔ چاہے دل میں ہوں۔ اس وقت تک اس انسان میں نہ خوشبو ہے۔ اور نہ اس کے اندر ذاكقه ب- وه تو كها چاول ب- اور جس دن آس نے اللہ تعالى كے آگے اپ ان دعووں كو فاكر كے يہ كمه دياكه ميرى توكوئى حقيقت نہيں، ميں كچھ نہيں۔ اس دن اس كى خوشبو پھوٹ برتی ہ- اور پھر اللہ تعالى اس كافيض پھيلائے ہيں۔ ايے موقع پر ہمارے ڈاكٹر صاحب رحمتہ اللہ عليہ كيا خوبصورت شعر برھاكرتے

میں عارفی، آوارہ صحراء فنا ہوں ایک عالم بے نام و نشاں میرے لئے ہے لینی اللہ تعالی نے بجھے فنائیت کے صحراء میں آوار کی عطافر مائی ہے اور مجھے فنائیت کا درس عطافر مایا۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں مجمی عطافر مادے۔ آمین۔

حضرت سيد سليمان ندوي "اور تواضع

تے کہ۔

حضرت سيد سليمان ندوى رحمة الله عليه ، جن كے علم و فضل كا طوطى بول رہا تھا، اور ﴿ ثَانَحُ رہاتھا، وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہيں كہ جب میں نے "ميرت النبى صلى الله عليه وسلم" چيه جلدوں ميں مكمل كرلى، توبار بار دل ميں سيہ خلش ہوتى تقى كہ جس ذات مراى كي سيرت كلمى سيہ خلش ہوتى تقى كہ جس ذات شيں؟ اگر شيں آئى توكس طرح آئے؟ اس مقصد كے لئے كى الله والے كى خلاش ہوئى، اور سيس ركماتھا كہ حضرت مولانا اشرف على صاحب تھانوى تھانه بحون كى خاتھا ہيں مقيم ہيں اور الله تعالى نے ان كافيق پھيلا يا ہے۔ چنانچ آيك مرتبہ تھانه بحون جانے كا ارادہ كرليا، سفر كر كے تھانه بحون بي ہي كا اور كى مورت والا سے اصلاحی تعلق قائم كيا اور كى مورت والا سے اصلاحی تعلق قائم كيا اور كى مورت والا سے اصلاحی تعلق قائم كيا اور كى مورت والا سے اصلاحی تعلق قائم كيا اور كى مورت بي مورت يورت والا سے اصلاحی تعلق قائم كيا اور كى مورت يورت والى سے بورى و نيا ميں ان كي شهرت ہو، جنانچ هيں كہ وسل كے مورت يورى و نيا ميں ان كي شهرت ہو، جنانچ هيں فائدہ مند ہو اور ميرے حق هيں ميرے ول هيں ان كي شهرت ہے ، جنانچ هيں فائدہ مند ہو اور ميرے حق هيں ميرے ول هيں ان كي شهرت ہو كيا ور حدة الله عليه في والى يا الله! ويمين فائدہ مند ہو اور ميرے حق هيں بي فائدہ مند ہو اور ميرے حق هيں على فائدہ مند ہو اسے فائل ہو كا خوا يا :

" بھائی ہمارے طریق میں تواول و آخر اپنے آپ کو منا دیتا ہے۔" حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیہ الفاظ کتے وقت اپنا ہاتھ سینے کی طرف لے جاکر نیچے کی طرف ایساجھنگا دیا کہ ججھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے دل پر جھٹکہ لگ گیا۔۔۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ایسا منایا کہ اس کی نظیر ملتی مشکل ہے۔ ایک دن دیجھا کہ فانقاہ کے باہر حضرت سلیمان ندوی مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں۔ یہ تواضع اور فتائیت اللہ تعالی نے ان کے دل میں پیدا کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد خوشبو پھوٹی اور اللہ تعالی نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔

#### "انا" كابت دل سے نكال دو

بسرحال، جب تک "انا" (میس) کابت ول میں موجود ہے۔ اس وقت تک یہ چاول کیاہے، ابھی جوش مار رہاہے اور اس وقت یہ خوشبودار ہے گا جب اس" انا"کو منا ویا جائے گا \_\_\_ فنائیت میں اللہ تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے، "فنائیت" کا مطلب یہ ہے کہ اپنے طور طریقے اور انداز اوامی انسان تکبر سے پر ہیز کرے، اور عاجزی کو اعتبار کرے گاانشاء اللہ اس دن راستہ کھل جائے گا، کیونکہ حق تک پہنچنے میں سب سے بری رکاوث "تکبر" ہوتی ہے۔ \_\_ اور "تکبر" والمانے آپ کو کتنا ہی برا سمجھتا رہے۔ اور ونیا والوں کو کتنا ہی ذلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا والوں کو کتنا ہی ذلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا والوں کو کتنا ہی ذلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا والوں کو کتنا ہی والے کو کی عزت عطافراتے ہیں اور تکبروا لے کو ذلیل کو کہ ایک کو کی اور کی کہ والے کو کہ کار اللہ تعالی واضع والے کو ہی عزت عطافراتے ہیں اور تکبروا لے کو ذلیل کو کہ کی دیا ہیں۔

متنكبركي مثال

عربی زبان میں کس نے یوی حکیمانہ بات کس ہے وہ کہ متکبری مثال اس مخض جیسی ہے جو بہاڑی چوٹی پر کھڑا ہواب وہ بہاڑ کے اوپر سے ینچے چلنے پھرنے والوں کو چھوٹا سبھتاہے، اس لئے کہ اوپر سے اس کو وہ لوگ چھوٹے تظر آرہے ہیں اور جو لوگ ینچے ے اس کو پہاڑ پر دیکھنے والے ہیں وہ اس کو چھوٹا مجھتے ہیں بالکل اس طرح ساری و نیا متکبر
کو حقیر مجھتی ہے، اور وہ و نیا والوں کو حقیر مجھتا ہے ۔۔۔۔ لیکن جس فحض نے اللہ تعالیٰ کے
آگے اپنے آپ کو فتا کر ویا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطاقرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نفشل
سے یہ چیز ہارے اندر بھی پیدا فرما وے۔۔
آمین ۔۔۔۔

# حضرت واكثر عبدالحق صاحب اور تواضع

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سمرہ قربایا کرتے کہ میں اپنے گر میں مجھی مجھی نگلے پیر بھی چانا ہوں، اس لئے کہ کسی روایت میں پڑھ لیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر نگلے پاؤں بھی چلے تھے، میں بھی اس لئے چل رہا ہوں آگہ حضور کی اس سنت پر بھی عمل ہو جائے ۔۔۔ اور فرما یا کرتے کہ میں نگلے پاؤں چلتے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنا ہوں کہ دکھے، تیری اصل حقیقت تو یہ ہے کہ نہ پاؤں میں جو آند سر پر ٹولی اور نہ جسم پر لباس اور تو انجام کار مٹی میں مل جانے والا

### حضرت مفتى محمد شفيع صاحبُ اور تواضع

حفرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سایا کہ آیک مرتبہ
رابسن روڈ کے مطب میں بین بیٹھا ہواتھا، اس وقت حفرت مفتی مجرشفیع صاحب قدس
الله سرو مطب کے سامنے سے اس حالت میں گزرے کہ ان کے وائیں طرف کوئی آ دی
تھا، اور نہ بائیں طرف، بس اکیلے جارہے تھے اور ہاتھ میں کوئی برتن اٹھا یا ہواتھا، حفرت
ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت پکھ لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان
خودی جواب ماحب جو جارہے ہیں، آپ ان کو جانے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں؟ پھر
خودی جواب ویا کہ کیا تم یہ باور کر شکتے ہو کہ یہ پاکتان کا "دمفتی اعظم" ہے؟ جو ہاتھ
میں پتیلی لئے جارہا ہے۔ اور ان کے لباس ویوشاک سے، انداز واواسے، چال ڈھال سے
کوئی پنہ بھی نہیں لگا سکتا کہ میہ اسٹے بڑے علامہ ہیں۔

### حضرت مفتى عزيز الرحمن صاحب اور تواضع

هرت مفتی عزیزالرحمٰن صاحب رحیهٔ الله علیه جو میرے والد ماجد کے استاذ اور دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، ان کاواقعہ میں نے اپنے والد ماجدر حمد الله علیہ سے سناکہ آپ کے گھرے آس یاس کھے بیواؤں کے مکانات تھے، آپ کاروز کامعمول تھا کہ جب آپ اپنے گھرے دارالعلوم دیو بند جانے کے لئے نگلتے تو پہلے ان بیواؤں کے مكانات يرجات، اوران سے يوچيت كدني بي، بازار ہے كھ سوداسلف منكانا ہے تو بتاوو، میں لا ووں **گااب وہ بیوہ ان سے کہتی کہ ہاں بھائی، بازار سے اتنا دھنیے، اتنی بیاز، اینے آلو** ونیرہ لادو۔ اس طرح دوسری کے پاس ، چھرتیسری کے پاس جاکر معلوم کرتے ، اور چھر بازار جاکر سودالا کران کو ہنجا دیتے ، بعض او قات میہ ہو مآ کہ جب سودالا کر دیتے تو کوئی لی لی کہتی، مولوی صاحب! آپ غلط سووا لے آئے، میں فے توفلاں چر کمی تھی، آپ فلال چزے آئے میں فاتن منائی تنی، آپاتن لے آئے، آپ فرماتے! بی لی، کوئی بات شمیں، میں دوبارہ بازار ہے لا دیتا ہوں۔ چنا نچہ دوبارہ بازار جاکر سودالا کر ان کو دیتے۔ اس کے بعد فآدیٰ نکھنے کے لئے دارا تعلوم دیو بند تشریف لے جاتے، میرے والد صاحب فرما یا کرتے تھے کہ یہ تمخص جو بیواؤں کاسودا سلف لینے کے لئے بازار میں پھررہا ے۔ یہ "دمفتی اعظم ہند" ہے۔ کوئی فخض دکھے کریہ نہیں تا سکتا کہ سے علم و فضل کا بہاڑ ہے۔ لیکن اس تواضع کا متیجہ میہ لکلا کہ آج ان کے فناوی پر مشتمل بارہ جلد میں چھپ چکی ہیں اور ابھی تک اس پر کام جاری ہے۔ اور ساری ونیاان سے فیض اٹھارہی ہے وی بات ہے کہ ۔

بھوٹ نگلی تیرے پیرائن سے بو تیری وہ خوشبواللہ تعالیٰ نے عطافرہا دی \_\_\_ آپ کا انقال بھی اس حالت میں ہواکہ آپ کے ہاتھ میں ایک فتویٰ تھا، اور فتویٰ لکھتے لکھتے آپ کی روح قبض ہوگئ \_\_\_

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوي اور تواضع

حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رہمہ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیو بند کے بانی میں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہروقت ایک تمبند پنے رہے تھے اور معمولی ساکریة ہو آ تھا۔ کوئی شخص دیکھ کرید بیچان ہی شیس سکتا تھا کہ بدا تنابرا علامہ ہے، جب مناظرہ کرتے ہو آ تھا۔ کرنے پر آ جائیں تو بڑوں بروں کے دانت کھٹے کر دیں۔ لیکن سادگی اور تواضع کا بد حال تھا کہ تمبند بینے ہوئے مسجد میں جما ژو دے رہے ہیں۔

بد چے ہوے مجد من بھا رو دے رہے ہیں۔ چونکہ آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، تو انگریزوں کی طرف سے آپ کی

کر فتاری کا دارنٹ جاری ہو تھیا۔ جنانچہ ایک آ دمی ان کو گر فتار کرنے کے لئے آیا۔ کس نہ دیاں مصری مسیدی مسیدی سے بعد میں مضافتا ہے ۔

کی نے بنادیا کہ وہ چھتے کی مجد یک رہتے ہیں۔ جب وہ مخص معجد میں پینچاتواس نے دیکھا کہ ایک آوی بنیان اور نتگی پنے ہوئے مسجد میں جھا ژو دے رہا ہے اب چونک

وارنث کے اندریہ لکھا کہ "مولانا محمد قاسم نانونوی کو گر فقار کیا جائے۔ " اس کے جو

مخض مر فآر کرنے آیا تھادہ یہ سمجھاکہ یہ تو جبے تبے کے اندر ملبوس بڑے علامہ ہوں کے جنوں نے اتنی بوی تحریک کی قیادت کی ہے، اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں

آئی کہ بید صاحب جو مسجد میں جھا زودے رہے ہیں۔ بید ہی مولانا قاسم صاحب ہیں، بلکہ

وہ سمجھا کہ بید فخض مبحد کا خادم ہے۔ چنا نچہ اس فخض نے انہیں سے پوچھا کہ مولانا محمہ قاسم صاحب کمال ہیں؟ حضرت مولانا کو معلوم ہو چکا تھا کہ میرے خلاف وارنٹ فکلا ہوا

ہ م سب میں ہیں ۔ رب روں ور رم ہوچی ماند برے وال وار جمود میں نمیں بولنا ہے ، اس لئے آپ جس ہے اور جمود بھی نمیں بولنا ہے ، اس لئے آپ جس

جگہ کھڑے تنے وہاں سے ایک قدم بیچھے ہٹ گئے پھر جواب دیا کہ :ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تنے، چنانچہ وہ مخفس ہی سمجھا کہ تھوڑی دیر پہلے تو مسجد میں تنے۔ لیکن اب موجود

نیں ہیں، چنا نچہ وہ محض حلاش کر ما ہوا واپس چلا گیا۔

دو حرف علم

اور حعنرت مولانا محمہ قاسم نانونوی رحمۃ اللہ علیہ فرما یا کرتے ہتے کہ اگر وو حرف علم کی تهمت محمہ قاسم کے ہم پرنہ ہوتی تو دنیا کو پہتہ بھی نہ چلنا کہ قاسم کمل پیدا ہوا تھالور کمل مرکمیا اس طرح فنائیت کے ساتھ زندگی گزاری۔

حضرت شيخ الهند" اور تواضع

ميرے والد ماجد حضرت مولانامفتی محرشفع صاحب رحمة الله عليه في حضرت

۲٠,

صاحب رحمه الله عليه سعديه واقعه سنأكه يتخ الهند حفرت مولانامحود الحس ۔ رحمہ اللہ علیہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لئے الیمی تحریک چلائی جس نے ورے ہندوستان ، افغانستان اور ترکی سب کوہلا کر رکھ دیا تھا -- آپ کی شرت بورے مندوستان میں تھی۔ چتا نچہ اجمیر میں آیک عالم تھے مولانامعین الدين اجميري رحمة الله عليه ان كوخيال آيكه وبوبند جاكر حضرت شيخ الهندسيه ملاقات اور ان کی زیارت کرنی جاہئے، چنانچہ ریل گاڑی کے ذریعہ دیو بند پنیچے اور وہاں ایک مَا تَكِيِّ والله ي كرك مجمع مولانا شِخ المند سه طلاقات كم لئة جاتا ب\_\_\_اب ماري د نیا ہیں تووہ شخ المند کے نام ہے مشہور تھے، گر د نویمند میں ''بڑے مولوی صاحب '' کے نام سے مشہور تھے۔۔ آئے والے نے یوچھاکہ کیابوے مولوی صاحب کے پاس جانا عاعج مو؟انہوں نے کما: ہاں ، بوے مولوی صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ چنا نچہ مَا تَلِي والے نے حضرت شخ المند كے مكر كے دروازے ير المار ديا۔ حرى كازمانہ تھا۔ جب انموں نے دروازے پر دستک دی توایک آدمی بنیان اور انکی پہنے ہوئے لکا، انموں نے اس سے کما کہ میں حضرت مولانامحمودالحس صاحب سے ملنے کے لئے اجمیر سے آیا ہوں۔ میرانام معین الدین ہے۔ انہوں نے کما کہ حضرت تشریف لائمیں۔ اندر بیٹھیں، چنانچہ جب بیٹھ گئے تو پھرانہوں نے کہا کہ آپ حضرت مولانا کواطلاع کر دیں کہ معین الدین اجمیری آپ ہے ملنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ گرمی میں آئیں ہیں تشریف رتھیں اور پھر پنگھا جھلنا شروع کر دیا \_\_\_ جب کچھ دیر گزر مگی تو مولانا اجمیری ساحب نے پھر کماکہ میں نے تم سے کماکہ جاکر مولاناکواطلاع کر دو کہ اجمیرے کوئی ملنے کے لئے آیا ہے، انہوں نے کہاا جہا، ابھی اطلاع کر آ ہوں، پھراندر تشریف لے مجھے اور کھانا لے آئے۔ مولانانے بھر کما کہ بھائی جس سال کھانے ضیس آیا، جس تومولانا محود الحن صاحب سے ملئے آیا ہوں۔ مجھے ان سے ملاؤ، انہوں نے فرمایا۔ حضرت، آپ کھانا تناول فرمائی ۔ ابھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ چنا نچہ کھانا کھایا۔ یانی بلایا \_ يمال تك كه مولانامعين الدين صاحب ناراض ہونے لگے كہ بيس تم سے بار بار كه رہا ہوں مگر تم جاکر ان کو اطلاع نہیں کرتے، مجر فرمایا کہ حضرت بات سے ہے کہ یماں شخخ المنداتوكوني نميس ربتا - البته بنده محود اس عاجز كابي نام ب \_ تب جاكر مولانامعين الدین صاحب کو پاچلا کہ شخ المند کہلانے والے محمود الحن صاحب سے ہیں۔ جن ہے میں اب تک ناراض ہو کر گفتگو کر بار ہا ہے ہے تھا ہمارے بزرگوں کا البیلارنگ، اللہ تعالیٰ اس کا پچھے رنگ ہمیں بھی عطافرہا دے \_\_\_\_ آمین۔

#### حضرت مولانا مظفر حسين صاحب اور تواضع

حفرت مولانا مظفر حسین صاحب کاند هلوی رحیه الله علیه ، ایک مرتب کسی جگه ے واپس کاند هدد تشريف لارب تھے، جب رمل گاڑي سے کاند ھلے کے اشيش مر اترے تودہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا آ دمی سرپر سامان کابوجھ اٹھائے جارہا ہے، ادر بوجھ کی وجهاس سے چلانہیں جارہا ہے، آپ کو خیال آیا کہ یہ مخص بیجارہ تکلیف میں ہے، چنانچہ آپ نے اس بو ڈھے ہے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا تھوڑا سابو جمدا ٹھا اوں اس بوڑھے نے کما آپ کا بت شکریہ اگر آپ تھوڑا سااٹھالیں۔ چنانچہ مولانا صاحب اس کاسامان سمربراٹھا کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اب چلتے جلتے راہتے میں ہاتیں شروع ہو سکئیں، حضرت مول نانے یو چھا کہ کمال جارہے ہیں؟اس نے کما کہ میں کاند ھلے جارہاہوں مولانانے یوچھا کہ کیوں جارہے ہیں؟اس نے کہا کہ سناہے کہ وہاں ایک بوے مولوی صاحب رہے ہیں ان سے ملنے جارہا ہوں۔ مولانا نے بوچھا کہ وہ بوے مولوی صاحب کون ہیں؟اس نے کمامولانامظفر حسین صاحب کاند حلوی، میں نے ساہ کہوہ مت بوے مولانا بیں، بوے عالم بی؟ مولانا نے قربایا کہ بال وہ عربی تو برات لیتے بیں یال تک که کاندهده قریب آگیا کاندهده ش سب لوگ مولانا کو جائے تے، جب او گول نے دیکھا کہ موانا مظفر حسین صاحب سامان افعائے جارہے ہیں تو لوگ ان سے سامان لینے کے لئے اور ان کی تعظیم و تحریم کے لفے ان کی طرف دوڑے \_\_\_اب ان بوے میاں کی جان نگلنے لکی اور بریشان ہو گئے کہ میں نے اتا برا بوجمد حضرت مولانا پر لاد دیا \_\_\_ چتانجہ موانا فران سے کما کہ بھائی اس میں بریشان ہونے کی کوئی بات شیں، میں نے دیکھاکہ تم تکلیف میں ہو۔ اللہ تعالی نے مجھے اس خدمت کی تعنق دیدی۔ اللہ تعالی کا فتر ہے

#### حضرت شخ الهندُّ كاليك اور واقعه

حضرت شیخ البند مولانا محمودالحن صاحب رحمة الله عليه كے يمال رمضان المبارک ميں به معمول تفاكہ آپ كے يمال عشاء كے بعد تراوح شروع ہوتى تو فجر تك مارى دات تراوح ہوتى تقى، ہرتيرے يا چوتے دوز قر آن شريف ختم ہوتا تھا، ايك حافظ صاحب تراوح پڑھا يا كرتے تھے، اور حضرت والا يجھے كھڑے ہوكر سنتے تھے۔ خود حافظ معنیں تھے۔ تراوح ہے فارغ ہونے كے بعد حافظ صاحب وہيں حضرت والا كے قريب تھوڑى دمرے كے سوجاتے تھے، حافظ صاحب فراتے ہيں كہ ايك دن جب ميرى آئك محلى تو ميں نے ديكھا كہ كوئى شاگر ديا كوئى مال ديا كوئى شاگر ديا كوئى ميرے پاؤں دبارہا ہے۔ ميں سمجھا كہ كوئى شاگر ديا كوئى طالب علم ہوگا، چنانچہ ميں نے ديكھا نسميں كہ كون دبارہا ہے۔ كائى دمر گزر نے كے بعد ميں ايك وم سے انہو گيا و دعرت شيخ المند محمودالحن صاحب ميرے پاؤل دبارہ سے۔ ميں ايك وم سے انہو گيا اور كھا كہ حضرت ، به آپ نے كيا غضب كر ديا۔ حضرت نے موجاكہ فرايا كہ غضب كر ديا۔ حضرت ، به آب نے كيا غضب كر ديا۔ حضرت ، نے موجاكہ فرايا كہ غضب كيا كرتا۔ تم سارى دات تراوح ميں كھڑے در ہے ہو۔ ميں نے سوجاكہ فرايا كہ غضب كيا كرتا۔ تم سارى دات تراوح ميں كھڑے در ہے ہو۔ ميں نے سوجاكہ دہانے سے تہمادے بيروں كو آرام طع گا، اس لئے دبانے كے لئے آگيا۔

# مولانا محر يعقوب صاحب نانوتوي اور تواضع

حضرت مولانا محر بحقوب صاحب نانونوی مج جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ بڑے اونچ در ہے کا عالم تھے، ان کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وعظ میں بیان فرمایا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ان کے سامنے ان کی تعریف کر آنو بالکل خاموش رہتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے ۔ جیسے آج کل بناوٹی تواضع اختیار کرتے ہیں کہ آگر کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کر آئے ہو جواب میں ہم کتے ہیں کہ یہ تو آپ کا حسن ظن ہے، ورنہ ہم تواس قابل نہیں ہیں وغیرہ ۔ حالا تکہ دل میں بست خوش ہوتے ہیں کہ یہ خوش ہماری اور تعریف کرے اور ساتھ ساتھ دل میں بھی اپنے خوش ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت آپ کو بدا سمجھے ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ القاظ بھی استعمال کرتے ہیں ۔ یہ حقیقت میں بناوٹی تواضع ہوتی ہے، حقیق تواضع نہیں ہوتی ۔ لیکن حضرت مولانا بچھوب صاحب غاموش رہتے۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ حضرت مولانا بچی تعریف پر خوش ہوتے ہیں۔ خاموش رہتے۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ حضرت مولانا اپنی تعریف پر خوش ہوتے ہیں۔

اپنی تعریف کرانا چاہیے ہیں اس کئے تعریف کرنے سے نہ تورو کتے ہیں نہ ٹو کتے ہیں اور نہ ہی اس کی تروید کرتے ہیں اس کے تعریف کرنے سے نہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھنے واللہ سے محتاہ کہ ان کے اندر تواضع نہیں ہے۔ حالا تکہ ان باتوں کانام توضع نہیں بلکہ تواضع تو دل کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس کی علامت سے ہوتی ہے کہ آ دمی مجمعی کسی کام کو اسے سے فروتر قہیں مجھتا۔

#### تؤاضع كاأيك اور واقعه

چنا نچد انسیں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے آپ کو کھانے کی وحوت دی۔ آپ نے قبول فرمانی ، اس فخص کا گاؤں فاصلے برتھا۔ لیکن اس نے سواری کا کوئی انظام نہیں کیاجب کھانے کاوقت آیاتو آپ پدل ہی روانہ ہو گئے۔ ول میں میہ خیال مجى نيس آياكه ان صاحب نے سوارى كاكوئى انظام نيس كيا۔ سوارى كاانظام كرنا چاہے تھا۔ بسرعال، اس کے گرینچ، کھانا کھایا، کچھ آم بھی کھائے، اس کے بعد جب وا پس چلنے ککے تواس وقت بھی اس نے سواری کا کوئی انتظام نمیں کیا۔ بلکہ الثابیہ خضب کیا کہ بہت سارے آموں کی مخمری بناکر حضرت کے حوالے کر دی کہ حضرت بہ کھے آم کمرے لئے لیتے جائیں۔ اس اللہ کے بندے نے یہ نہ سوچا کہ اتنی دور جانا ہے۔ اور سواری کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے ، کیسے اتنی بزی عمری لے کر جائیں گے۔ محر اس نے دہ مخمری مولانا کو دیدی اور مولانا نے قبول فرمانی ، اور اٹھاکر چل دیے اب ساری حمر مولانا نے کہمی انتا ہو جمد اٹھایا نہیں، شنزادوں جیسی زندگی گزاری، اب اس عثمری کو کبھی ایک ہاتھ میں اٹھاتے، مجھی دو مرے ہاتھ میں اٹھاتے، چلے جارہے ہیں، یمال تک کہ جب داد بند قریب آنے لگاتواب دونوں ہاتھ تھک کر چور ہو گئے ، نہ اس ہاتھ میں چین ، نہ اس ہاتھ میں چین، آخر کاراس مخمری کوافھا کر اپنے سرپر رکھ لیاجب سرپر رکھاتو ہاتھوں کو م ارام ملاتوفرانے لکے، ہم بھی جیب آدی ہیں۔ پہلے خیال نسیں آیا کہ اس عمری کو مربرد كه ديس، ورنداتن تكليف الله في نديرتي، اب مولاناس حالت من ديويند من واخل مورے ہیں کہ مرر آموں کی گھری ہے اب رائے میں جو لوگ ملتے وہ آپ کو سلام کر رے ہیں آپ سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اور آپ نے ایک ہاتھ سے مخری سنبھالی ہوئی

(44)

ہادر ایک ہاتھ سے مصافی کر رہے ہیں، ای حالت میں آپ ای گر پہنچ گئے اور آپ کو ذرہ برابر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کام میرے مرتبے کے خلاف ہے اور میرے مرتبے سے فروتر ہے ۔ بسرحال، انسان کسی بھی کام کو اپنے مرتبے سے فروتر نہ سمجھے۔ یہ ہے تواضع کی علامت ۔۔۔

#### ایک عجیب و غریب واقعه

حفرت سیدا تر کبیر رفای رحمة الله علیه کانام آپ کاسنا ہوگا، بوے اونی ورجے کے اولیاء اللہ بیس سے گزرے ہیں۔ جن کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ دنیا میں اور کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ۔۔۔ وہ یہ کہ ساری عمران کو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی تمنا اور آرزور ہی تھی۔ بہت آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جی سعادت عطافر اللی، جج کے لئے تشریف لے گئے، جج سے فراخت کے بعد مدینہ منور تشریف لے گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ ولم کے روضہ اقدس پر حاضری ہوئی تواس وقت بے ساختہ عربی کے یہ وواشعار پڑھے:

فى حالة البعد مروح كنت امرسلها تقبل الامرض عنى وهى نائبتى ولهذا دولة الاشباح قد حضرت فامدد يمنيك كى تعظى بها شغت

یارسول الله، جب میں آپ ہے دور تھاتو دوری کی حالت میں روضہ اقد س پراپی روح کو جمیع کرتا تھا، وہ آکر میری نائب اور قائم مقام بن کر زمین کا بوسہ لیتا کرتی تھی۔ آج جب الله تعالیٰ کے نفل و کرم ہے جمعے جسمانی طور پر حاضری نفیب ہوگئ ہے تو آپ اپنا دست مبارک بر ھائیں آکہ میرے ہونٹ اس سے میراب اور فیض یاب ہوسکیں۔ لیمی میں ان کو بوسہ لول، بس شعر کا پر ھناتھا کہ فوراً روضہ اقدس سے دست مبارک بر آمد ہوا، اور جننے لوگ وہاں حاضر ہے۔ سب نے دست مبارک کی زیار کت کی، اور حضرت میدا حمد کی ریار کت کی، اور حضرت میدا حمد کی بر میں یہ برح جانتا ہے۔ مگر آدری میں یہ واقعہ کھھا ہوا چلا گیا۔ اب حقیقت کیا تھی؟ الله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر آدری میں یہ واقعہ کھھا ہوا

#### تكبر كاعلاج

اس واقعہ کے پیش آنے کے بعد سیدا تم کیررفائی رحمۃ اللہ علیہ کے ول میں خیال آیا کہ آج اللہ علیہ کے ول میں خیال آیا کہ آج اللہ تعالیٰ نے جمعے اتنا ہوا اعزاز عطافرہایا اور اتنا ہوا کرام فرہایا کہ جو آج تک کمی کو نعیب نہ ہوا، کمیں اس کے نتیج میں میرے ول کے اندر عجب اور تنکبر اور بوائی کا شائب پیدانہ ہوجائے۔ چنا نچہ آپ معجد نبوی کے دروازے پرلیٹ گئے اور حاضری سے فرایا کہ میں سب کو فتم و کر کتا ہوں کہ آپ لوگ میرے اوپر سے پھلانگ پھلانگ کر فرایا کہ برائلیں آکہ برائی کا یہ شائبہ بھی دل سے نکل جائے ۔ اس طرح آپ نے تنکبر اور عجب کا علاج کیا۔ یہ واقعہ تو در میان میں بطور تعارف کے عرض کر دیا، ورنہ اصل واقعہ یہ بیان کرنا تھا کہ:

# خدمت خلق کی بهترین مثال

ایک مرتبہ سیداحمد کبیررفائی رحمة الله علیہ بازار تشریف لے جارب تھے، سرئک پر آیک خارثی کتا دیکھا، خارش اور بہاری کی وجہ سے اس سے چلا بھی نہیں جارہا تھا جو اللہ کے خارثی کتا دیکھا، خارش اور بہاری کی وجہ سے اس سے جلا بھی نہیں جارہا تھا اور محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت، وشفقت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالی سے خصوصی تعلق ہے، ای کو مولانا روی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں ۔

ز<sup>ح</sup>یع و مجاده و دلق نیت طریقت بجز خدمت خلق نیت

یعنی تبیعی، مصلی اور گدری کا نام طریقت نہیں، بلکہ خدمت خات کا نام طریقت ہے ۔
۔۔ میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرما یا کرتے سے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی ہے مجت ہو جاتی ہے اور، اللہ تعالی کو بھی اس سے مجت ہو جاتی ہے تواللہ تعالی اس کے دل میں مخلوق کی مجت ڈوال و سے بیں۔ جس کے نتیج میں اللہ والوں کو انسانوں، بلکہ جانوروں تک سے اتن محبت ہو جاتی ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور مجمی نہیں کر سکتے۔

بسرهال، جب سيداحمر كبيرر فاعي رحمة انشه عليه ناس كتي كواس حالت ميس

دیکھاتو آپ کواس پر ترس اور رحم آیا، اور اس کے کواٹھاکر گھر لائے، پھرڈاکٹر کو بلاکر
اس کاعلاج کرایا، اس کی دوائی، اور روزانہ اس کی مرہم پٹی کرتے رہے، کئی مینوں تک
اس کاعلاج کرتے رہے، یماں تک کہ جب اللہ تعالی نے اس کو تذرست کر دیاتو آپ
نے اپنے کسی سائٹی سے کہا کہ اگر کوئی شخص روزانہ اس کو کھلانے پلانے کا ذمہ لے تواس
کو لے جائے، ورنہ پھریس ہی اس کور کھتا ہوں، اور اس کو کھلاؤں گا، اس طرح آپ نے
اس کے کی مروش کی۔

ایک کتے سے مکالمہ

اس واقعہ کے بعد ایک روز سیدا حمد کیررفائی رہے اللہ علیہ کمیں تشریف لے جا
رہے تھے، بارش کاموسم تھا، کھیتوں کے در میان جو پگڈیڑی ہوتی ہے، اس پر سے گزر
رہے تھے، دونوں طرف پانی کھڑا تھا کچڑ تھی۔ چلتے چلتے سامنے سے اس پگڈیڈی پر آیک
کتا آگیا، اب یہ بھی رک گئے اور کتا بھی ان کو دکھ کر رک گیا، وہ پگڑیڈی اتنی چھوٹی تھی
کہ ایک وقت جس آیک ہی آدی گزر سکتا تھا، دو آدی نہیں گزر سکتے تھے، اب یا تو کتا
یچ کچڑ جس اتر جائے، اور یہ اوپر سے گزر جائیں، یا چریہ کچڑ جس اتر جائیں، اور کتا اوپ
سے گزر جائے، دل میں کشکش پیدا ہوئی کہ کیا کیا جائے؟ کون نے چاترے، میں اتروں، یا
کتا اترے؟

اس وقت سیدا تر کبیرر فاعی رحمة الله علیه کااس کتے کے ساتھ مکالمہ ہوا۔۔۔
الله تعالی بی بمتر جاتا ہے کہ یہ مکالمہ کس طرح ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ الله تعالی نے بطور
کرامت کے اس کتے کو کچھ دیر کے لئے زبان دیدی ہو۔ اور واقعی مکالمہ ہوا ہو، اور یہ بھی
ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل جس یہ مکالمہ کیا ہو۔۔۔ بسر حال، اس مکالمہ جس
حضرت سیدا حمد کبیرر حدة الله نے کتے ہے کہا کہ تم یٹے اتر چا، آکہ جس اوپر سے گزر
حاؤں ۔۔۔۔

کے نے جواب میں کما: میں نیچ کیوں اتروں، تم ہدے ورولی اور اللہ کے ولی است کے ولی اور اللہ کے ولی ب جربہ تر ہوں اور اللہ کے ولی ہوتا ہیں، اور اللہ کے ولیوں کا توب حال ہوتا ہے کہ وہ ایثار کا میکر ہوتے ہیں، دوسروں کے لئے قربالی دیت ہیں، تم کیے اللہ کے ولی ہو کہ مجھے اتر نے کا حکم دے رہے ہوں خود کیوں جمیں اتر جاتے ؟

حضرت شَخ نے جواب میں فرمایا کہ بات دراصل بد ہے کہ میرے اور تیرے اندر فرق ہے، وہ بد کہ میں مکلف ہوں، توغیر مکلف ہے، جھے نماز پڑھنی ہے، کجھے نماز نہیں پڑھنی ہے، اگر نیجے اترنے کی وجہ سے تیماجیم گندہ اور تاپاک ہو گیا تو تجھے عسل اور طمارت کی ضرورت نہیں ہوگی۔۔ اگر میں اتر گیاتو میرے کپڑے تاپاک ہو جائیں گے اور میری نماز میں خلل واقع ہوگا، اس لئے میں تجھے سے کمہ رہا ہوں کہ تو نیچے اتر جا

#### ورنه ول گنده موجائے گا

کتے نے جواب بیں کما: واہ ۔ آپ نے بھی عجیب بات کی کہ کپڑے گندے ہو جائیں گے توان کا علاج یہ ہے کہ ہو جائیں گے توان کا علاج یہ ہے کہ ان کو آثار کر دھولینا، وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے، لیکن آگر بیں نیچ از گیاتو تمہارا دل گندا ہو جائے گا کہ بین اس کتے ہے افضل گندا ہو جائے گا کہ بین اس کتے ہے افضل ہوں، بین اندا ہو جائے گا کہ بین اس کتے ہے افضل ہوں، بین اندا ہو جائے گا کہ بین اندا ہو جائے گا کہ اس کی پاکی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ دل کی گندگی کم پیچاہئے گیڑوں کی گندگی کم پیچاہئے گیڑوں کی گندگی کم پیچاہئے ہوں کی گندگی کم پیچاہئے گیڑوں کی گندگی کو کوارا کر لواور نیچ انتر جاؤ ۔۔۔۔

بس، کتے کا یہ جواب من کر حضرت شخ نے ہتھیار ڈال دیئے اور کہا کہ تم نے صحیح کہا کہ کپڑوں کو دوبارہ وحوسکتا ہوں، لیکن ول نہیں دحوسکتا۔ یہ کہ کر آپ بچڑمیں اتر گئے، اور کتے کو راستہ ویدیا۔

جب بید مکالمہ ہو گیاتوا للہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سیدا تھ کیرر فاعی رحمہ اللہ تعلیہ کوالہام ہوا، اوراس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما یا کہ اے احمہ کیر! آج ہم نے تم کوایک ایسے علم کی دولت سے نوازا، کہ سارے علوم ایک طرف اور یہ علم ایک طرف اور یہ علم کی دولت سے نوازا، کہ سارے علوم ایک طرف اور یہ علم ایک کتے پر ترس کھا اور یہ دور حقیقت تمہارے اس عمل کا افعام ہے کہ تم نے چندروز پہلے ایک کتے پر ترس کھا کر اس کا علاج اور دکھے بھال کی تھی ۔۔۔ اس عمل کی بدولت ہم نے تمہیس ایک کتے کے ذریعہ ایساعلم عطاکیا جس پر ساری علوم قربان ہیں ۔۔۔ وہ علم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کتے ہے بھی افعال نہ تہ تھے اور کتے کو اپنے مقابلے میں حقیر خیال نہ کرے

#### حضرت بايزيد بسطامي رحمة الله عليه

حضرت بایزید بسطای رحمة الله علیہ جو جلیل القدر برزگ گررے ہیں۔ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ انقال کے بعد کمی نے ان کو خواب میں ویکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت! الله تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معالمہ فرمایا؟ جواب ویا کہ ہمارے ساتھ برنا مجیب معالمہ ہوا، جب ہم یمال پنچ تو الله تعالیٰ نے پوچھا کہ کیاعمل لے کر آتے ہو؟ میں نے سوچا کہ کیاجواب دول، اور اپناکون ساعمل پیش کردل، اس لئے کہ کوئی بھی ایس نے سوچا کہ کیاجواب دول، اور اپناکون ساعمل پیش کردل، اس لئے کہ کوئی بھی ایس نے سوچا کہ کیاجواب دول، الذا میں نے جواب دیا، یاالله! پھی بھی شیس لایا، خال ہاتھ ایس ہے جس کو پیش کردل، الذا میں نے جواب دیا، یاالله! پھی بھی شیس الله با آج اس آج اس آج اس کی بدولت ہم تماری مغفرت کر رہے ہیں۔ وہ عمل ہمیں بہت پہند آیا، آج اس الشے تو تم نے دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ مردی وجہ سے ٹھٹر رہا ہے، کانپ رہا ہے، تم نے اس پرترس کھاکر اس کواپ کیاف میں جگہ دیدی، اور اس کی مردی دور کر دی، اور اس بلی سے نے کے نے آرام کے ساتھ ساری رات گزاری ۔ چونکہ تمارا سے عمل اخلاص پہند آیا کہ اس تمارا سے عمل اجور کوئی غرض شائل حال شیں تھی، بس تمارا سے عمل اخلاص پہند آیا کہ اس عمل کی بدورت ہم نے تماری مغفرت کر دی۔ "

حضرت بایزید بسطای رحمه الله علیه فرماتے ہیں که ونیا میں جو بزے علوم و معارف حاصل کئے تھے، وہ سب وحرے کے وحرے رہ گئے۔ وہاں توصرف آیک ہی عمل پیند آیا، وہ تھ ''خلوق کے حسن ساتھ اخلاق''۔

خلاصہ کلام

بسرحال، حفرت سیداحد کبیررفائ کواس الهام علم کے ذریعہ یہ بتایا گیا کہ وہ سارے علوم ایک طرف، اور یہ ایک علم کہ "میں بے حقیقت چیز ہوں" اور میری اپنی زات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے"، یمی سارے علوم کی جان ہے جو آج ہم نے مہیس عطاکر دی" اس کا نام تواضع ہے سارے بڑے بڑے اولیاء اللہ اس بات کی فکر میں گئے رہے تھے کہ کہیں اپنے اندر تحجر کا کوئی شائبہ پیدا نہ ہو جائے۔

#### " تواضع " اور "احساس كمترى " ميں فرق

آجکل "علم نغیات" کابرا زور ہے، اور "علم نغیات" میں ہے ایک چیز
آجکل لوگوں میں بہت مشہور ہے، وہ ہے "احساس کمتری" اس کو بہت براسمجماجاتا ہے
کہ "احساس کمتری" بہت بری چیز ہے، اگر کسی میں یہ پیدا ہوجائے تواس کا علاج کیاجاتا
ہے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب آپ لوگوں ہے یہ گئے ہیں کہ "اپ آپ
مٹاؤ" تواس کے ذریعے آپ لوگوں کے اندر "احساس کمتری" پیدا کرتا چاہتے ہیں، تو
کیا یہ بات ورست ہے کہ لوگ اپنا اعدا احساس کمتری پیدا کریں۔ ؟

بات دراصل سے ہے کہ "واضع" اور "احساس بھتری" میں فرق ہے۔ پہلی
بارت سے ہے کہ جن لوگوں نے سے "غلم نفسیات" ایجاد کی، انہیں دین کاعلم، یا اللہ اور
اس کے دسول کے بارے میں کوئی علم تھاہی نہیں، انہوں نے ایک "احساس کمتری" کا
لفظ افتیار کر لیا، حال تکہ اس میں بہت ہی آجھی باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کو "احساس
کمتری " کمہ دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں "واضع" اور "احساس کمتری" میں فرق

# احساس كمترى من تخليق برشكوه

دونوں میں فرق ہے ہے کہ "احساس کمتری" میں اللہ تعالی کی تخلیق پر شکوہ اور شکایت ہوتی ہے۔ لیمنی احساس کمتری میں انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جمعے محروم اور پیچھے دکھا گیا ہے۔ میں مستحق تو زیادہ کا تھا۔ لیکن جمعے کم طا، یا مثلاً یہ احساس کہ جمعے بدم صورت پیدا کیا گیا، جمعے بہار پیدا کیا گیا، جمعے دولت کم دی گئی، میزار تبد کم رکھا گیا۔ اس مقم کے شکوے اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھراس شکوے کالازی تیجہ یہ ہوتا ہے کہاس کی طبیعت میں جمجلا ہے پیدا ہو جاتی ہے، اور پھراس احساس کمتری کے نتیجہ میں انسان دومروں سے حسد کرنے لگتا ہے، اور اس کے اندر مایوی پیدا ہو جاتی ہے کہ اسب بحص سے مجھے نہیں ہو سکتا، ہمر حال، احساس کمتری کی بنیاد اللہ تعالی کی تقدیر کے شکوے پر ہوتی ہے۔ ہوتی ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر مایوی پیدا ہو جاتی ہے کہ اسب بحص سے بچھے نہیں ہو سکتا، ہمر حال، احساس کمتری کی بنیاد اللہ تعالی کی تقدیر کے شکوے پر ہوتی ہے۔

"نواضع" شكر كالتيجه

جمال تک تواضع کا تعلق ہے، میراللہ تعالی کی تقدیر پر شکوے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالی کے انعامات پر شکر کے نتیج میں حاصل ہوتی ہے۔ تواضع کرنے والا یہ سوچہاہے کہ میں تواس قابل نہیں تھا کہ جمھے یہ فعت التی۔ محراللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے جمھے یہ نعمت عطافر مائی، یہ ان کاکرم اور ان کی مطاہے، میں تواس کا سختی نہیں تھا۔

اس سے اندازہ لگائیں کہ "احساس کمتری" اور " قاضع" میں کتنا ہوا ہے۔
اس سلے قواضع محبوب اور پندید عمل ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ
جو فحض قواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں ۔
"تحبر" خاصیت یہ ہے کہ "متکبر" بالا خروہ ذلیل ہوتا ہے، اور قواضع کی خاصیت یہ ہے
کہ "متواضع" فحض کو بالا خر عزت حاصل ہوتی ہے ۔۔ بشرطیکہ صرف رفعت اور بلندی
حاصل کرنے کے لئے جموثی اور بناوٹی تواضع نہ ہو، بلکہ وہ حقیقی تواضع ہو۔

### تؤاضع كأ د كھاوا

بعض او قات ہم اوگ زبان سے یہ الفاظ استعال کرتے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے؟ اور ہم تو تا چیز ہیں، تاکارہ ہیں، احر ہیں وغیرہ، بسااو قات یہ تواضع نہیں ہوتی بلکہ تواضع کا دھو کا ہو گاہو ہے ہمارے حضرت سیم الامت قدی اللہ سرہ فرات سے کہ اس بات کا اندازہ لگانا کہ وہ یہ الفاظ واقعی تواضع سے کہ رہا ہے یا دکھاوے سے کہ رہا ہے اس کا امتحان بہت آسان ہے وہ اس طرح کہ جب کوئی مخص کے جس تو ہوا ناچیز ہوں، تاکارہ ہوں، وہ اس طرح کہ جب کوئی مخص کے جس تو ہوا ناچیز ہوں، تاکارہ ہوں، تاکارہ ہوں، آپ اس وقت اگر جوانب ہیں یہ کہ وس کہ بین ہورے خطا کا رہوں اور گناہ گار ہوں آپ واقعی ہوے ناچیز ہیں، بوے ناکارہ ہیں، بوے ناکارہ ہیں، کور خطا کا رہیں، اور بوے گناہ گار بین، مجر دیکھو کہ اس جواب کے بعد کیا ہو آ ہے؟ آگر اس بواب کے خیر مقدم کریگائیکن آگر اس جواب کا خیر مقدم کریگائیکن آگر اس جواب کی وجہ سے اس کے دل میں ملال پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ سے دل حدید باتیں منیں کہ رہا تھا، بلکہ تواضع کے الفاظ اس کے استعال کر رہا تھا تاکہ جواب میں سے یہ باتیں منیں کہ رہا تھا، بلکہ تواضع کے الفاظ اس کے استعال کر رہا تھا تاکہ جواب میں

۵۱

یہ کما جائے کہ شمیں معزت! آپ تو بوے نیک ہیں، بوے متقی ہیں، بوے پر بیز گار میں، اس سے معلوم ہوا کہ مصنوی تواضع میں جو الفاظ کے جاتے ہیں وہ سچے دل سے شمیں کے جاتے، بلکہ دو مردل سے اپنی تعریف کر دانے کے لئے کے جاتے ہیں المذابیہ تواضع نہ ہوئی،

# ناشکری بھی نہ ہو

یمال سوال میہ پریدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر پکھا چھے اوصاف ہوتے ہی ہیں،
کی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، کسی کو صحت دی ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو کوئی
مرتبہ دیا ہے، کسی کو کوئی منصب دیا ہے، میہ ساری چیزیں موجود ہیں، توانسان کیے ا تکار
کر دے، اور کے کہ میہ چیز ہمیں حاصل نہیں، اگر اس کاا تکار کر دے گاتو ناشکرئی، اور
کفران نمت ہوگا، اس کے جواب ہیں بزرگوں نے فربایا کہ تواضع کو اثنا نہ بوحاؤ کہ ناشکری
کی حد تک پہنچ جائے، تواضع ہی ہو، نیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہی نہ

### بيہ تواضع نہيں

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ بیان فر مایا کہ میں ایک مرتبداللہ آباد سے کا نبود کے لئے ریل میں سوار ہوا۔ چنر جنتلمین اس ہی ڈب میں سوار ہوا۔ چنر جنتلمین اس ہی ڈب میں سوار ہے۔ یہ منصف صاحب پرانے اور میادی وضع کے آدی ہے۔ ان جنتلمینوں نے ان منصف صاحب کو بنانا شروع کیا۔ اگر چہ بے تکلفی کی ابتداء منصف صاحب کی طرف سے ہوئی۔ غرض ان جنتلمینوں نے اگر چہ بے تکلفی کی ابتداء منصف صاحب کی طرف سے ہوئی۔ غرض ان جنتلمینوں نے کھانے کا دستر خوان کھولا اور ان میں سے ایک نے منصف صاحب سے کہا کہ آپے آپ ہی پھی گوٹوت کھانچئے۔ دوسرے ساتھی ہوئے کہ کیا وابیات ہے؟ توب کرو، توب کرو، کھانے کو گھانا کہنا توب کہ گوٹوت بھی کہا کہ اپنے کہ کو اس حقیقیت سے کہ وہ اپنا کھانا ہے گوٹوت بی کہنا تواضع ہے۔

# تكبر اور ناشكري سے بھى بچنا ہے:

ایک طرف ناشکری ہے بھی بچنا ہے دوسری طرف تکبر سے بھی بچنا ہے، اور نواضع اختیار کرنی ہے، دونوں کام جمع کرے، مثلاً نماز پڑھی، روزہ رکھااور اس عمل کو یہ سجھنا کہ بیں نے بڑا زبر دست عمل کر لیاتو یہ بڑا تکبر ہے اور اگر اپنے عمل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کو بیکار ہے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ نماز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب! ہم نے کاریں ماریس، تویہ اس عمل پرانشہ تارک و تعالی کی ناشکری اور ناقدری

#### ہے۔ شکر اور تواضع کیے جمع ہوں؟

سوالی ہے ہے کہ دونوں چیزوں کو کیے جمع کیا جائے کہ ناشکری بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو؟ شر بھی ادا ہو اور آئ خع بھی ہو؟ حقیقت میں ہے کوئی مشکل کام ضیں۔ دونوں کاموں کو جمع کر تابالکل آسان ہے، وہ اس طرح کہ انسان سے خیال کرے کہ اپنی ذات میں تو میرے اندر اس عمل کی ذرہ برابر طاقت اور صلاحیت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم ہے ہے عمل کرا دیااس طرح دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو ب حقیقت تجھاتو تواضع ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاکا اقرار کیاتو ہے شکر ہو گیا۔ اب دونوں باتیں جمع ہو گئیں اس لئے جو ہندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظاکا تعالیٰ کا شکر بجالا آ ہو، اسکے اندر بھی تحجر نہیں آسکتا، کو تکہ شکر کے معنی ہے ہیں کہ میں سے اندر اپنی ذات میں کوئکہ شکر کے معنی ہے ہیں کہ میں۔ اندرا پی ذات میں کوئک سلاحیت نہیں تھی، اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم اور میں عظاست مجھے ہے چیز عطافر ہائی ہے،

و کھتے! نبی کریم سرور وو مالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع کر کے د کھادیا

فرمايا:

" انا سيئا. وللد آدم ولا فخر"

( ززی، کتاب المناقب، باب نیر ۳، حدیث نمبر ۳۹۳۳ )

۵۳

میں سارے آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں اب اس سے طاہر ہورہا ہے کہ اپنی بردائی کا اظہار فرمارہ ہیں، ۔ لیکن ساتھ ساتھ سے بھی فرماد یا کہ "دولا فخر" لیعنی کہ میں اپنا سردار ہوتا بردائی کی دجہ سے نہیں کہ رہا ہوں بلکہ اللہ جارک و تعالی نے جھے اپنے قضل و کرم سے بردایتا ور سارے آدم کے بیٹوں کا سردار بنایا سے محض ان کی عطاہے، میری ذات کی بردائی کا اس میں کوئی و خل نہیں ۔۔۔

#### أيك مثال

اس بات کو محیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ مرو نے ایک مثال کے ذریعہ سمجھایا، فرمایا کہ اس کوایک مثال ہے سمجھو کہ پہنے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اور اپنے مالک کے مملوک ہوتے تھے، مالک ان کو بازار میں باقاعدہ زیج سکناتھا، آقان کی ہر چنے کا مالک ہو آتھا، مالک جو بھی تھم دے گا غلام کو کرتا ہو گا، اگر وہ کے کہ میں سفر میں جاربا ہوں میری غیر موجودگی میں اب تم تھرانی کرو، اب وہ تھرانی کر رہا ہے ۔۔ گور فر بنا ہوا ہے، لیکن ہے غلام کا غلام ، لا ذااس غلام کے وماغ میں سے بات آئی نہیں سکتی کہ سے جوافقدار میرے پاس آیا ہے، سے میری قوت بازو کا یامیری صلاحیت کا نتیجہ ہے، پکھ بھی موافقدار میرے پاس آیا ہے، سے میری قوت بازو کا یامیری صلاحیت کا نتیجہ ہے، پکھ بھی مسلم میں ، اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ جب آقا آ جائے گاتو کہ دے گا کہ ہو، اب بیت الخلاء مساف کرو، تب وہ سارا تخت اور ساری حکم انی وحری رہ جائی، معلوم ہوا کہ وہ غلام میں مان کہ دی حکم انی میرے مانک کی عطا ہے ۔۔۔ حقیقت میں تو میں غلام ہی ہوں۔

#### بندہ کا درجہ غلام سے کمتر

سے توایک غلام کا حال تھا، لیکن " بندہ" ہونے کا درجداس سے کمیں ذیاوہ نیجے ہے، النذا جب اللہ جارک و تعالی کی بندہ کو کوئی منصب عطافر ادیں تو" بندہ" کو جھتا چاہئے کہ منصب تو جھے اللہ تعالی نے عطافر ادیا، اسی وجہ سے یہ کام انجام دے رہا ہوں، لیکن میں ان کا بندہ ہوں میری حقیقت اس غلام سے بھی فرو تر ہے، جس کو مالک نے تحت پر بٹھا دیا ہے کتنے غلام گزرے ہیں، جنوں نے بادشاہت کی ہے، لیکن رہے غلام گزرے ہیں، جنوں نے بادشاہت کی ہے، لیکن رہے غلام

# عبرت ناک قصہ

ایک عبرت ناک قصہ یاد آیا، ایک غلام نے اپنے آقا کے خلاف بغاوت کر کے اقا کو حل کر دیا، اور با قاعدہ بادشاہ بن گیا، اب مدتوں تک بادشاہ بنارہا، شزاوے بھی پیدا ہوگئے، لیکن حقیقت میں تو وہ بادشاہ کا غلام تھا، ایک مرتبہ اس غلام بادشاہ نے شخ عز الذین بن عبدالسلام رحمہ اللہ علیہ کو اپنے وربار میں بلایا، جو اولیاء اللہ میں سے تھے۔۔ یہ اپنی صدی کے مجدد تھے۔۔ اس غلام بادشاہ نے ان کو بلا کر کما میں آپ کو قاضی بنا چاہتا ہوں، شخ نے جواب میں کما کہ بات سے کہ قاضی بنانے کا کام اس مخص کا بنا چاہتا ہوں، شخ نے جواب میں کما کہ بات سے کہ قاضی بنانے کا کام اس مخص کا بہت ہو جو خلیفہ برحق نہیں ہے، اس لئے کہ آپ تو غلام ہیں، آپ نے دور بادشاہ بن ہیں میت ساری زمینیں آپ نے آپ کو قال کر کے از خود بادشاہ بن ہیں میت میں میت ساری زمینیں آپ نے کہ آپ اپنی ملکیت میں میت ساری زمینیں آپ نے کہ آپ اپنی ملکیت میں میت ساری زمینیں میں سے اندر مالک بن می نہیں سکتے، کیونکہ غلام کے اندر مالک بن می میں سکتے، کیونکہ غلام کے اندر مالک بن می میں سکتے، کیونکہ غلام کے اندر مالک بن می میں سکتے میں کو میں کروں گئے۔۔ اس وقت تک آپ کا کوئی منصب قبول نہیں کروں گؤ۔۔۔

اس زمانے میں بسرحال کچھ نہ نیکھ خیر ہواکرتی تھی، بادجود مکہ اسے آقاکو قتل کرنے کا جرم کیا تھا، لیکن پھر بھی دل میں پچھ خداکاخوف تھا، اورا اللہ والوں کے کہنے کے انداز سے بھی دل پراٹر ہوتا ہے، اس بادشاہ نے کہا: بات تو آپ نے سیح کمی، واقعی میں تو غلام ہوں، آپ بیجھے کوئی ایساراستہ بتا و بیجے جس کے ذریعے میں اس غلامی سے نکل جاؤں، شخ نے کہا کہ اس کاراستہ میں ہوسکتا ہے کہ تم اور تمہارے سارے شزاووں کو بازار میں کھڑا کر کے فروخت کیا جائے، اور جو قیمت وصول ہو وہ تمہارے مرحوم آقا کے ور ثاؤن میں تقسیم کر دیئے جائیں اور جو ہو تھی تربیدے، وہ آزاد کر دے، پھر حمیس ازادی مل جائے گی۔ اب اندازہ لگائے بادشاہ کو یہ کہا جارہ ہے کہ تم کو اور بیٹوں کو بازار میں کھڑا کر کے بچا جائے گا۔ قیمت لگائی جائے گی، نیلام ہوگا، اس کے بعد پھر تمہاری بادشاہ سے درست ہوگی، لیکن چونکہ دل میں پچھے خوف خدا اور آخرت کی فکر تھی، تمہاری بادشاہ اس پر راضی ہوگیا۔

چناچہ آریخ کامیہ منفرد واقعہ ہے کہ اس بادشاہ کواور شنزادوں کو بازار میں کھڑا کر کے نظام کیا گیا، یونی لگائی گئی، چنانچہ آیک فخص نے ان کو خرید کر پھر معاوضہ لے کر ان کو آزاد کیا، تب جاکر بادشاہ کی بادشاہت درست ہوئی، ہماری آریخ کے اندر الی الی مثالیں بھی موجود ہیں، جو دنیا ہیں کہ میں اور نظر نہیں آئیں گی، سرحال جس طرح ایک غلام تخت کے اوپر بیٹھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سے سمجھ رہا ہے کہ جس غلام ہوں، اس طرح جب تم کسی منصب پر فائز ہو جاؤتو ساتھ ساتھ دل میں میں سمجھو کہ تم اللہ کے بندے ہو، اگر میہ حقیقت ذہن نشین رہے گی تو بھی اس منصب پر بیٹھ کر دوسروں پر ظلم نہیں کر سکو اگر میہ حقیقت ذہن نشین رہے گی تو بھی اس منصب پر بیٹھ کر دوسروں پر ظلم نہیں کر سکو

#### عبادت میں تواضع:

اسی طرح! الله تعالی نے نماز پڑھنے کی توفیق عطافرما دے ۔۔۔اب نہ تو بیہ کرد کہ اس نماز کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے بھرد کہ بیس نے نماز پڑھی تھی، اور نماز پڑھ کر بیس تو بڑا بزرگ ہو حمیا، جیسا کہ عربی کا محاورہ مشہور ہے کہ:

صلى العائك مركعتين وانتظرالوجي

ا پے الفاظ مت کو، یہ نمازی توہیں ہے ۔ بلکہ یوں کمو کہ بیں تواچی ذات میں گئے۔ کچے بھی نمیس کر سکتا تھا، اللہ جل جلالہ کا کرم ہے کہ انہوں نے جھے نماز پڑھنے کی توثیق عطافر الی ۔۔۔

دو کام کر لو اس لئے اللہ تعالی کی طرف ہے جب بھی کس عبادت کی توثیق ہوجائے تو دو کام کرو، ایک شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جھے اس عمل کی توفق دے دی، ورنہ کتنے لوگ چیں جن کو توفق دے دی، ورنہ کتنے لوگ چیں جن کو توفق دے دی، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے توفق دی، دوسرے استعفار کرد کہ جو کچھ غلطیاں اور کو تابیاں اس عمل میں ہوئی چیں، اللہ تعالی اس کو معاقب کر دے، ان شاء اللہ ان دوعمل کی بر کت ہے اللہ تعالی اس عبادت کو قبول فرمالیس کے \_\_

### كيفيات مركز مقصود نهين:

### عبادت کے قبول ہونے کی ایک علامت

حاجی ایرا واللہ قدس اللہ سرو \_\_\_ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، آجین \_\_ ان ہے کسی نے سوال کیا کہ حضرت! اسنے دن ہے قماز پڑھ رہا ہوں، معلوم ضیں اللہ تعالی کے یماں قبول ہوتی ہوتی ہے کہ نہیں، حضرت نے جواب جس فرمایا: ۔ ار ہے بھی! اگر یہ نماز قبول نہ ہوتی تو دو سری بار پڑھنے کی توفق نہ ہوتی، جب تم نے ایک عمل کر لیا اس کے بعد اللہ جارک و تعالی نے وہی عمل دوبار: کرنے کی توفق دے دی توبیاس بلت کی ملامت ہے کہ پہلاعمل قبول ہے ان شاء اللہ \_\_ اس وجہ سے نمیں کہ اس عمل کی کوئی خصوصیت تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے تنہیں توفق دی، اس لئے اپنی نماز اور

#### عباوتول كومجمي حقيرنه سمجمو

#### أيك بزرك كأواقعه

مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک بررگ کا قصہ تکھا ہے کہ ایک بررگ بہت ونوں تک نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے اور دسببہ حات واذ کار کرتے رہے، آیک ون ول میں یہ خیال آیا کہ میں اسے عرصے سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن اللہ میاں کی طرف سے کوئی جواب وغیرہ تو آیا نہیں ہے معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ اعمال پند میں یا نہیں ؟اس کی بارگاہ میں مقبول میں یا نہیں؟ آخر کار اپنے شخ کے پاس جاکر عرض کیا کہ حضرت! استے ول سے عمل کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عوقوف! یہ جو تمہیں اللہ اللہ کرنے کی توقی بہ ہوری ہے، یہ بی ان کی طرف سے جواب ہے، اس لئے کہ آگر تممارا اللہ کر اللہ تول نہ ہوتا، تو تمہیں اللہ اللہ کرنے کی توقی نہ ہوتا، تو تمہیں اللہ علی ضرورت نہیں۔

که گنت آل الله او لبیک ماست زس ناز ودرد و موذک ماست

یعنی یہ جو تواللہ اللہ کر رہا ہے یہ اللہ اللہ کرنائی ماری طرف سے البلیک کمنا ہے یہ تیرے اللہ اللہ کا جواب ہے کہ ایک مرجبہ کرنے کے بعد دوسری مرجبہ کرنے کی توفق دیری۔ دیدی۔

### أيك بهترين مثال

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رہے اللہ علیہ قربایا کرتے تھے کہ ایک دن کسی آدی کے پاس جاکر اس کی تقریف کرو، اور اس کے بارے بیسا چھے استھے کلمات کہو، اور تم اسکلے دن پھر جا کے اس کی تعریف کرو، ایر اس کے بارے بیسا چھے اچھے کلمات کہو، تیسرے دن پھر جا کر اس کے تعریق کلمات کہو، اب اگر تمہمارا یہ عمل اس محفص کو پہند ہوگا تو وہ تمہاری بات سے گا، منع نہیں کرے گا، لیکن اگر تمہمارا یہ عمل اس کو پند نہیں ہوگا تو وہ تمہاری بات سے گا، منع نہیں کرے گا، لیکن اگر تمہمارا یہ عمل اس کو پند نہیں ہوگا تو

ایک مرتبہ کرو گے، دو مرتبہ کرو کے لیکن تیسری مرتبہ وہ تنہیں باہر نکال دے گا، اور تنہیں تعریف کرنے نمیں دے گا۔

ای طرح جب تم نے اللہ جارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اور پھراللہ تعالیٰ نے اس کو جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری رکھا، اور حمیس دوبارہ توفق دی، تیسری بار توفق دی توبہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہدا ایہ عمل اللہ تعالیٰ کو پہند ہے، یمی ٹوٹا پھوٹاعمل ان کے یمال پہند ہے انشاء اللہ، للذا اس کی ناقدری مت کرو، بلکہ اس پر اللہ جارک و تعالیٰ کا شکر ا دا کرو۔

### ساری گفتگو کا حاصل

ہمارے حضرت والاقد س اللہ سمرہ فرما یا کرتے تھے کہ سید ھی سید ھی بات یہ ہے کہ نی کریم سمرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے رہو، اور ہرعمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ! آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفق عطا فرمائی، آپ کا شکر ہے۔ میرے اندر توکوئی طاقت ہی ضیں تھی، اور جب پی غلطیوں اور کو آہیوں کا خیال آئے، اس پر توبہ واستغفار کر لو، کہ یا اللہ! مجھے سے کو آہیاں ؛ دئی ہیں، محصے سعاف فرماد ہے گا، شکر کا بھی حق ادا ہو جائے گا ور شکر بھی یاس نہیں آئے گا، ۔۔

#### تواضع حاصل کرنے کا طریقنہ

تواضع حاصل کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں تو بندہ ہوں، اللہ تعانی جو کچھ میرے ذمہ میں لگا دیں گے، وہ کام کروں گا۔ اب اگر وہ کمیں منصب پر جیشا دیں تو وہ کام کروں گا، میں ان کا بندہ ہوں، غلام ہوں، لیکن اللہ تعالی نے جو پچھ عطافرہا یا ہے یہ محض ان کی عطامے، اس طرح کرنے سے شکر اور تواضع دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔

اس لئے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عارف جامع اضداد ہو آہے، جس کو اللہ تعالیٰ معرفت عطافرائیں وہ الیں چیزوں کو جمع کر آ ہے جو بظاہر ایک دوسرے کی ضد نظر آتی ہے مثلاً ایک طرف اس عمل پر عجب بھی

نہیں کر نااور یہ سوچنا کہ میری نسبت سے یہ عمل حقیرہے ، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت سے یہ عمل عظیم ہے ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تونیق کی نسبت ہے یہ ان کاانعام ہے یہ کرنے سے دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی۔

## شکر کثرت سے کرو

ہمارے حضرت بار بار فرما یا کرتے تھے کہ میں حسیں ایک بات ہتا ا ہوں ، آج
حسیں اس بات کی قدر نہیں ہوگی ، جب بھی اللہ تعالی سیجنے کی توفیق ویں گے ، تب حمیں
قدر معلوم ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا شکر کشرت سے کیا کرو ، اس لئے جس قدر شکر
کروگے ، امراض بلطند کی جڑ کئے گی ، واقعہ یہ ہے کہ اس وقت وہ باتیں واقعی اتن سجھ بیں
نہیں آتی تھیں اب تو پچھ پچھ سجھ میں آنے گی جیں کہ یہ شکر ایس دولت ہے جو بہت ہے
امراض باطند کا فائمہ کرنے والی ہے ، حضرت فرماتے تھے کہ میاں وہ ریاضتیں اور
عہدے کہارے کہاں کروگے ، جو پہلے ذمانے میں لوگ اپنے شیوخ کے پاس جاکر کیا کرتے تھے
کہ ماں کروگے ، جو پہلے ذمانے میں لوگ اپنے شیوخ کے پاس جاکر کیا کرتے تھے
کہ مایا کرتے تھے ، مختیں کرتے تھے ، مشقیس اٹھاتے تھے بھو کے رہنے تھے
تمہارے پاس انتاوقت کماں ؟ اور تمہارے پاس اتی فرصت کماں ؟ بس ، ایک کام کر لو۔
وہ یہ کہ کشت سے شکر کرو ، جو ناشا کہ رفع ہوں گے۔
دمست سے محبر دور ہوگا ، امراض بلطنہ دفع ہوں گے۔

## شکر کے معنی

اور جب شکر کرو تو ذرا سوچ سجے کر شکر کرو کہ شکر سے معنی کیا ہیں؟ شکر کے معنی کیا ہیں؟ شکر کے معنی ہے ہیں کہ میں تواس چیز کا ستحق شہیں تھا، گراللہ نے اپنے فضل سے مطافر مائی، اسی کا نام تواضع ہے، اگر اپنے آپ کو ستحق سمجھا تو تواضع کیا ہوئی؟ پھر شکر کیا ہوا؟ اگر ایک آدمی ایک چیز کا ستحق ہو، اور اس کووہ چیز دی جائے تو یہ شکر کا موقع نسیں ہے، مثلاً ایک آدمی نے کسی سے قرضہ لیا، تو مقروض پر واجب ہے کہ وہ قرض خواہ کو قرض لوٹائے، کیونکہ قرض خواہ اس رقم کا محق ہے، اب جب مقروض ہیر رقم قرض خواہ کو لوٹائے گا، اس

وقت قرض خواہ پر کوئی شکر اواکر ناواجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہ رقم اواکر کے مقروض نے کوئی احسان نہیں کیا، شکر تواس وقت ہو آجب انسان یہ سمجھے کہ بیں اس چیز کا ستحق تو تھا نہیں، مجھے استحقاق سے زیادہ کوئی چیز دی گئی ۔۔۔۔۔ للذا جب کس فعمت پر شکر اوا کرو تو ذرا سوچ لیا کرو کہ یہ فعمت میرے استحقاق بی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم ہے بچھے عطاء فرمائی، بس یہ سوچ لو گے، انشاء اللہ تواضع حاصل ہو جائے گی، مثلاً کوئی منصب ملا، تو سوچ لو، یا اللہ! آپ کا کرم ہے، آپ نے دے دیا، جائے گی، مثلاً کوئی منصب ملا، تو سوچ لو، یا اللہ! آپ کا کرم ہے، آپ نے دے دیا، میرے بس کا تو تھا نہیں، میرے اندر طاقت نہیں تھی، میرے اندر صلاحیت نہیں تھی، گر میرے بندر صلاحیت نہیں تھی، گر میرے بندر صلاحیت نہیں تھی، گر میرے بندر صلاحیت نہیں تھی، گر کے دیا، آپ نے اپنے فضل و کرم ہے مجھے عطا فرمایا بس یہ سوچ لیا، انشاء اللہ تواضع حاصل ہو گئی، اور جب تواضع حاصل ہو جائے گی تواس پر حضیر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ:

#### من تواشع بله مرفعه الله

یعنی جو شخص اللہ کے لئے تواضع اختیار کر آ ہے تواللہ تعالی اس کو بلندی فرمادیتے

-02

خلاصه

ایکبات اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ تواضع اگرچہ دل کاعمل ہے کہ آدی اپ آپ آپ کو ول جس بے حقیقت سمجھے، لیکن دل جس بیہ بات مستحضر رکھنے کے لئے آدی عملاً

یہ کرے کہ کسی بھی کام سے اپنے آپ کو بلند نہ سمجھے اور کسی بھی کام جس عار نہ ہو یہ نہ موج کہ یہ کام میرے مرج کا شمیں بلکہ ہرچھوٹے سے چھوٹے عمل کے لئے بھی تیار رہے، دو سرے یہ کہ آدی اپنی نشست وہر خاست جس، اور انداز وادا بیں، چلنے پھرنے میں ایساطریقہ افقیار کرے، جس جس تک برنہ ہو، بلکہ عاجزی اور انکساری ہو، اگرچہ ساری تو اضع اس پر مخصر نہیں۔ لیکن یہ بھی تواضع کے حصول کا آکے طریقہ ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فاہم کا ایک طریقہ ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فاہم کے اند دل جس بھی تواضع ہیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اپ نفش سے یہ کہ اگر اید تعالی اپ نفش سے ہمارے اند دل جس بھی تواضع ہیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اپ نفش سے ہمارے اند دل جس بھی تواضع ہیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اپ نفش سے ہمارے اند دل جس بھی تواضع ہیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اپ نفش سے ہمارے اند در بھی تواضع ہیدا فرہ وہائے گی۔ اللہ تعالی اپ نفشل سے ہمارے اند در بھی تواضع ہیدا فرہ وہائے گی۔ اللہ تعالی اپ نفشل سے ہمارے اند در بھی تواضع ہیدا فرہ وہائے گی۔ اللہ تعالی اپ نفشل سے ہمارے اند در بھی تواضع ہیدا فرہ وہائے گی۔ اللہ تعالی اپ نفشل سے ہمارے انداز وادا میں جیدا فرہ وہائے گی۔ اللہ تعالی اپ نفشل سے ہمارے انداز وادا میں جیدا فرہ وہائے گی۔ اللہ تعالی اپ نفشل سے ہمارے انداز وادا میں جی تواضع ہیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اپ نفشل سے ہمارے انداز وادا میں جی تواضع ہیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اپ نفشل سے ہمارے انداز وادا میں جی تواضع ہیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اپ نفسل سے تعالی اپ نواز کو تعالی اپ نفسل سے تعالی اپ کو تعالی اپ کی تعالی اپ کے تعالی اپ کے تعالی اپ کو تعالی اپ کی تعالی اپ کی تعالی اپ کی تعالی اپ کے تعالی اپ کی تعالی اپ کو تعالی اپ کی تعالی کی تعالی اپ کی تعالی اپ کی تعالی اپ کی تعالی اپ کی تعالی کی ت

وآخردعوانا الت العمد لله دب العالمان





#### بِسْسِيدِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِسُيمُ

#### حسار

# ایک معاشرتی ناسور

العمديله غيمده ونستعينه واستغفره وتؤمن به ونو كل عليه ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلامعنل له ، ومن بينلله فلاها دكك ، واشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ، والشهدان سيد نا ونهينا و مولانا محمد اعبده ويرسوله صلاف تقلاعليه وعلى اله واصابه و بارك وسلم تسليمًا كثيرًا - إما بعد:

عن إلى هريوة من منعطفة منالى عنه ان النبي صلحافة عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فان العسد ياكل العنات كما تاكل الناس العطب، اوقال: العشب. (الإداؤر، كلب الادب، باب في العسد، عدث نبر ٢٩٠٣)

# "حسد" ایک باطنی بیاری ہے

جس طرح الله تعالى في جارے ظاہرى اعمال ميں بعض چزيں فرض و واجب قرار دى ہيں، اور بعض چزيں فرض و واجب قرار دى ہيں، اى طریقے ہمارے باطنی اعمال ميں بہت ہے اعمال فرض ہيں، اور بہت ہے اعمال گناہ اور حرام ہیں۔ ان ہے بچنا اور اجتناب كرنا بھی اتنای ضروری ہے۔ جننا ظاہر کے كبيرہ گناہوں ہے بچنا ضروری ہے۔ ان میں سے بعض كابيان بچھلے جمعوں ميں ہوگيا، آج اى سلسلے ميں باطن كى ايك اور خطرناك يمارى

کاؤکر کرتا مقصود ہے وہ بیاری ہے " حسد" اور بیہ صدیث جو ابھی ہیں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس صدیث ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیاری کا ذکر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو جریر قرضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد ہے بچو، اس لئے کہ بیہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھاجاتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو یاسو تھی گھاس کو کھاجاتی ہے، راوی کو شکرے ہے کہ آپ نے لکڑی کالفظ بیان فرمایا تھا۔ یاسو تھی گھاس کالفظ بیان فرمایا تھا۔ بینی جس طرح آگ سو تھی لکڑی کو یاسو تھی گھاس کولگ جائے تو وہ اس کو بھسم کر ڈالتی بینی جس طرح آگ سو تھی لکڑی کو یاسو تھی گھاس کولگ جائے تو وہ اس کو بھسم کر ڈالتی ہے، فتم کر دیتی ہے، اس طرح آگر کسی فخص میں حسد کی بیاری ہو تو وہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔

# حدى آگ سلكتى رہتى ہے

ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جو بہت ہوی ہوتی ہے۔ جو منٹوں ہیں سب کچھ جلاکر
ختم کر دیتی ہے۔ اور ایک آگ وہ ہوتی ہے جو بلکے بلکے سکتی رہتی ہے۔ آگر وہ آگ کسی
کولگائی جائے تو وہ آگ ایک دم ہے اس کو جلاکر ختم نہیں کرے گی، بلکہ وہ آبستہ آبستہ
سکتی رہے گی، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کھاتی رہے گی۔ حتی کہ وہ ساری لکڑی ختم ہو
کر راکھ بن جائے گی ۔۔ ای طرح حسد ایک ایسی بیماری اور آیک ایسی آگ ہے، جو رفتہ
رفتہ سکتی چلی جاتی ہے، اور انسان کی نیکیوں کو فناکر ڈالتی ہے، اور انسان کو ہے بھی نہیں
چلنا کہ میری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حسہ
چلنا کہ میری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حسہ

#### حسد سے بچنا فرض ہے

لیکن اگر ہم اپنے معاشرے اور ماحول پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ بید حسد کی بیماری معاشرے کے اندر چھائی ہوئی ہے ، اور بست کم اللہ کے بندے الب ہیں جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں، اور اس سے پاک ہیں۔ ورنہ کسی نہ کسی درے میں حسد کا دل میں گزر ہوجا آہے، اور اس سے بچنا فرض ہے۔ اس سے بچے بغیر گزارا نہیں، نیکن ہمارااس طرف وصیان اور خیال بھی نہیں جا آگہ ہم اس بیماری کے اندر جتلا ہیں، اس لئے اس سے بیخے کے لئے بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔

ملے یہ سمجھ لیس حسد کی حقیقت کیا ہے؟۔ اور اس کی قشمیں کون کون سی ہیں؟
اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہ چار باتیں آج کے بیان کا موضوع ہیں، اللہ تعالی اس بیان کو جمارے ولوں سے اس بیاری کے ختم کرنے کا ذریعہ بنا دیں۔ آھیں۔

### حسد کی حقیقت

حسدی حقیقت سے ہے کہ ایک فخص نے دو سرے کو دیکھا کہ اس کو کوئی نتمت ملی ہوئی ہے، چاہے وہ نتمت دنیائی ہو، یا دین کی۔ اس نتمت کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن اور کڑھن ہیدا ہوئی کہ اس کو یہ نتمت کیوں مل گئی، اور دل میں سے خواہش ہوئی کہ یہ نتمت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے، یہ ہے حسد کی حقیقت۔

مثلاً الله تعالى نے كسى بندے كومال و دولت ديا، ياكسى كو صحت كى دولت كى ، يا كسى كو صحت كى دولت كى ، يا كسى كو شهرت دى ، ياكسى كو علم ديا، اب دوسرے فخص كے دل بيس يه خيال بيدا ہورہا ہے كہ يہ نعمت اس كو كيوں لمى ؟اس سے يہ نعمت چھن جائے تو بہتر ہے ، اور اگر اس كى ترتى اور اس كے خلاف كوئى بات آتى ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے ، اور اگر اس كى ترتى سامنے آتى ہے تواس سے دل بيس رنج اور افسوس ہوتا ہے كہ يہ كيوں آگے بڑھ كيا، اس كا نام حسد ہے ،

اب افر حمدی اس حقیقت کو سامنے رکھ کر غور کرو گے توبیہ نظر آئے گاکہ حمد کرنے والا ور حقیقت اللہ تعالی کی نقدیر پراعتراض کر رہاہے کہ اللہ تعالی نے یہ نعت اس کو کیوں دی؟ جھے کیوں نہیں دی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پراعتراض کر رہاہے، قادر مطلق پراعتراض کر رہاہے۔ اور سہتھ ساتھ مطلق پراعتراض کر رہاہے۔ اور سہتھ ساتھ مطلق پراعتراض کر رہاہے۔ اور سہتھ ساتھ اور خطرناکی محت کہ یہ نعت کی طرح اس سے جھن جائے۔ اس وجہ سے اس کی سینی اور خطرناکی محت ڈیا دہ ہے۔

### "رشك" كرنا جائز ب

یمال سے بات سمجھ لیں کہ بعض اوقات اینا ہوتا ہے کہ دو سرے فض کو ایک نفت عاصل بعدی اب اس کے دل میں سے خواہش ہورہ ہے کہ ججھے بھی سے نفت عاصل ہو جائے تو اچھا ہے، یہ حمد نہیں ہے۔ بلکہ سے "رشک" ہے، عربی میں اس کو "خبط " کما جاتا ہے، اور بعض مرتبہ عربی ذبان میں اس پر بھی " حسد " کالفظ بول دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں سے حسد نہیں۔ مثلاً کمی فخص کا اچھا مکان دیکھ کر دل میں سے خواہش بیدا ہوئی کہ جس طرح اس فخص کا مکان آرام دہ اور اچھا بنا ہوا ہے۔ میرا بھی ایسا مان موجھے بھی ایسی ملازمت مل مکان ہو جائے، یا مثلاً جیسی ملازمت اس کو ملی ہوئی ہے۔ ججھے بھی اسی ملازمت مل جائے، یا جیساعلم اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے، ایساعلم اللہ تعالی ججھے بھی عطافر مادے، سے حسد نہیں۔ بلکہ رشک ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جب اس کی نعمت کے ذاکل جسد نہیں۔ بلکہ رشک ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جب اس کی نعمت کے ذاکل جونے کی خواہش دل میں بیدا ہو کہ اس کی سے نعمت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے۔ سے حسد نہیں۔

### حمد کے تین درجات

پھر حسد کے تین درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ جھے
ہی ایسی نعمت مل جائے ، اب اگر اس کے پاس رہنے ہوئے مل جائے تو بست اچھاہے ،
در نہ اس سے چھن جائے ، اور جھے مل جائے ۔ یہ حسد کا پہلا درجہ ہے ، حسد کا دوسرا
درجہ یہ ہے کہ جو نعمت دوسرے کو ملی ہوئی ہے ۔ وہ نعمت اس سے چھن جائے ، اور جھے
مل جائے ۔ اس میں پہلے قدم پر یہ خواہش ہے کہ اس سے وہ چھن جائے ، اور دوسرے
قدم پر یہ خواہش ہے کہ جھے مل جائے ۔ یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے ، حسد کا تیسرا درجہ یہ
ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ یہ نعمت اس سے کسی طرح چھن جائے ، اور اس نعمت کی
وجہ سے اس کو جو انتیاز اور جو مقام حاصل ہوا ہے ۔ اس سے وہ محردم ہو جائے ۔ پھر
چاہے وہ نعمت جھے ملے ، یانہ ملے ، یہ حسد کا سب سے رذیل ترین ، ذلیل ترین ، خبیث
ترین درجہ ہے ۔ اللہ تحالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ۔ آ ہین ۔

#### سب سے پہلے حسد کرنے والا

سب سے پہلے حد کرنے والا الجیس ہے، جب اللہ تعالی نے حضرت آوم علیہ السلام کو پیدا کیا، توانی نے حضرت آوم علیہ السلام کو پیدا کیا، توانی نے ساملان فرمایا کہ میں اس کو زمین میں خلافت عطاکروں گا۔ اپنا خلیفہ ہناؤں گا، اور پھر حضرت آوم علیہ السلام کو سہ مقام عطافرمایا کہ فرشتوں کو تکم دیا کہ آوم کو سجدہ کرو۔ بس سے تھم من کر سے الجیس جل کیا کہ ان کو سہ مقام مل کیا۔ اور اس کے نتیج میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لنذا سب سے پہلے حسد کرنے والا بھی شیطان ہے، اور سب سے پہلے تکمر کرنے والا بھی شیطان ہے، اور سب سے پہلے تکمر کرنے والا بھی شیطان ہے، اور سب سے پہلے تکمر کرنے والا بھی شیطان ہے۔

#### حسد کرنے کالازمی تیجہ

اوراس حدد کاایک ازی نتیجریہ ہوتا ہے کہ جس سے حدد کیا جارہا ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، یااس کو کوئی رنج یاغم پہنچ جائے تو یہ حدد کرنے والا اس کی تکلیف اور اس کے رنج وغم سے خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی ترقی ہوجائے۔ یااس کو کوئی فعت مل جائے تواس سے اس کو رنج ہوتا ہے، اور دو سرول کی تکلیف پر خوشی ہونے کوئی فعت مل جائے تواس سے اس کو رنج ہوتا ہے، اور دو سرول کی تکلیف پر خوشی ہونے کو عربی جس " شات" کے جیں، یہ بھی حدد کی ایک قتم ہے، قرآن و حدیث جس کی مقامات براس کی فدمت آئی ہے، قرآن کر یم جس ارشاد ہے:

" آمْ يَعْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَشْهُ مُواللَّهُ مِنْ فَعَسُلِهِ "

(الراء: ١٥٠)

یعنی کیالوگ دو سروں پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپی نعت دو سروں کو عطاکر دی۔ اب بید لوگ اس پر حسد کر رہے ہیں، ادر جل رہے۔

### حسد کے دو سبب ہیں

اس حسد کی بیاری کاسب کیا ہو آ ہے؟ اور رہ بیاری کیوں دل میں بیدا ہوتی ہے؟ اس کے دو سبب ہوتے ہیں۔ اس کا ایک سب دنیا کے مال و دولت کی محبت ہے، اور منصب کی محبت ہے۔ اس لئے کہ انسان ہیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرامرتبہ بلندرہے، میں اونچا رہوں۔ اباگر دوسرا شخص آ مے بڑھتاہے۔ توبیاس کو گرانے کی فکر کرتاہے اور اس بیاری کا دوسراسب "لغض" اور "کینے" ہے، مثلاً کسی سے دل میں بغض اور کینہ پیدا ہو گیا، اور اس بغض کے نتیج میں اس کی راحت سے تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی خوشی سے رنج ہوتا ہے جب دل میں سے دوباتیں ہوں گی تواس کے نتیج میں لاز فاحسد پیدا ہوگا۔

#### حسد دنیا و آخرت میں ہلاک کرنے والی ہے

یہ حسد ایسی بری بیاری ہے جو کہ آخرت میں انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔
بلکہ دنیا کے اندر بھی انسان کے لئے مسلک ہے ، للذائس کے ذریعے دنیا کا بھی نقصان ، اور
آخرت کا بھی نقصان ، اس لئے کہ جو شخص دو سرے سے حسد کرے گا، وہ بیشہ تکلیف
اور تھٹن میں رہے گا۔ اس لئے کہ جب بھی دو سرے کو آگے بوطتا ہوا دیکھے گا، تواس کو
د کیر کر دل میں رنج اور غم اور تحشن پیدا ہوگی ، اور اس تھٹن کے نتیج میں وہ رفتہ رفتہ وہ اپنی
صحت کو بھی خراب کر لے گا۔

# حاسد حمد کی آگ میں جاتارہتاہے

عربی کا ایک شعر ہے۔ جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ حسد کی مثال آگ جیسی ہے،
اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کو دوسری چیز کھانے کو لیے، تب تویہ اس کو کھاتی
رہے گی، مثلاً لکڑی کو آگ گئی ہوئی ہے، تو وہ آگ لکڑی کو کھاتی رہے گی۔ لیکن جب
لکڑی ختم ہو جائے گی تو پھر آگ کا ایک حصہ خود اس کے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر
دے گا۔ یماں تک کہ وہ آگ بھی ختم ہو جائے گی ۔ای طرح حسد کی آگ بھی ایسی
ہے کہ حسد کرنے والا پہلے تو دوسرے کو خزاب کرنے اور دوسرے کو نقصان پہنچا نے کی
کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتاتو پھر حسد کی آگ میں خود
جل جل جل کر ختم ہو جا تا ہے۔

#### حسد كاعلاج

اس حسد کی بیاری کاعلاج ہے ہے کہ وہ شخص سے تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس
کائنات ہیں اپنی خاص حکمتوں اور مصلحتوں سے انسانوں کے در میان اپنی نعمتوں کی تقسیم
فرائی ہے کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو صحت کی نعمت
دے دی، توکسی کو مال و دولت کی نعمت دے دی، کسی کو عزت کی نعمت دے دی، توکسی
کو حسن و جمال کی نعمت دے دی، کسی کو چین دسکون کی نعمت دے دی، اور اس دنیا ہیں
کوئی انسان ایسانہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی نعمت میسر نہ ہو، اور کسی نہ کسی تکلیف میں ہنتا ا

# تين عالم

 رے: حقیقی راحت کس کو حاصل ہے؟

بسرحال، الند تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے ساراعالم پیدا فرمایا، اور پھراس میں کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو مال و دولت کی نعمت وے دی، تو دوسرے کواس کے مقالمجے میں صحت کی نعت دے دی، اب مال و دولت والاصحت واللے پر حسد کر رہاہے کہ اس کوالیں اچھی صحت کیوں مل عمٰی؟ اور جو صحت والا ہے، وہ مال و دولت والے بر حسد كررہاہے كه اس كواتنامال و دولت كيوں مل كيا؟ ليكن حقیقت میں یہ تقدیر کے فیلے ہیں، اور اس کی حکمت اور مصلحت پر منی ہیں، اور کوئی بھی انسان دوسرے کے بارے میں تجھ نہیں کہ سکتا کہ کونساانسان اس دنیامیں زیادہ راحت میں ہے، ویکھنے میں بعض او قات ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ایک آوی کے بست سارے کار خانے چل رہے ہیں، بنگلے کھڑے ہیں، کاریں ہیں، نوکر چاکر ہیں، اور دنیا بحر کاعیش و عشرت کاسامان میسر ہے، اور دوسری طرف ایک مزدور ہے، جو صبح سے شام تک پھر ڈھوتا ہے، اور بمشکل اسے پیٹ بھرنے کا سامان کرتا ہے، اب آگریہ مزدور اس مال و دولت والله انسان کو دیجه گاتویمی سویے گاکه اس کوتو دنیا کی بهت بردی بردی نعتیس میسر ہیں، کیکن اگر ساتھ ساتھ ان دونوں کی اندرونی زندگی میں جھا تک کر دیکھیں گے تومعلوم ہوگاکہ جس شخص کی لیس کھڑی ہیں، جس کے پاس بنگلے اور کاریں ہیں، اور جس کے یاس بے شار مال و دولت اور عیش و عشرت کا سمامان ہے ، ان کامیہ حال ہے کہ رات کو جب بسرير موت بين توصاحب بمادر كواس وقت تك نيند نيس آتى، جب تك نيندى کولی نہ کھائیں ۔۔۔اور یہ حال ہے کہ ان کے دسترخوان پر انواع واقسام کے ایک ہے ایک کھانے چنے ہوئے ہیں۔ پھل موجود ہیں۔ لیکن ان کامعدہ اتا تراب ہے کہ ایک دو لقے بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، اس لئے معدہ میں السرہے، اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ فلال چربھی مت کھاؤہ اور فلال چربھی مت کھاؤ۔ اب ساری لعتیں ساری غذائیں اس کے لئے بیکار ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ وہ شخص زیادہ راحت میں ہے جس کے پاس دنیا کے سارے ساز و سامان تو میسر ہیں لیکن نیندے محروم ہے، کھانے سے محروم ہے، اور ایک مزدور ہے جو آٹھ گھنٹے کی سخت ڈیوٹی دینے کے بعد ساگ روثی اور چٹنی روٹی خوب بھوک لگنے کے بعد لذت اور حلاوت کے ساتھ کھایا ہے، اور

جب بستر پر سوتا ہے تو فیرا نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اور آٹھ وس تھنے تک بھرپور نیند کر کے اٹھتا ہے۔ بتائے کہ ان وونوں میں سے راحت کے اندر کون ہے؟ حقیق راحت کس کو حاصل ہے؟ اگر غور سے دیکھو گ تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مخص کو دنیا کے اسباب اور سامان بیٹک عطا کئے ہیں۔ لیکن حقیق راحت اس وومرے مخص کو عطا فرمائی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں۔

#### "رزق" ایک نعمت، "کھلانا" دوسری نعمت

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ ... اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ... ایک مرتبہ فرمائے گئے کہ کھانا کھائے کے بعد یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ:

العمد لله الذك اطعمى هذا وبرزقنيه من غيرحول منى ولاقع ، غفرله ماتقدم من ذنيه.

(تذی شریف، ابواب الدعوات، باب بایتول اذا فرغ من الطعام، صدت فمبر ۳۵۲۳) دین الله تعالی کاشکر ہے جس نے مجھے سے کھانا کھلا یا، اور مجھے سے رزق بغیر میری کوشش اور طاقت کے عطافر مایا۔ جو محض کھانے کے بعد سے دعا پڑھے توانلہ تعالی اس کے تمام پچھلے (صغیرہ) محاف فرما دیتے ہیں۔

پروالد صاحب نے قرایا کہ اس دوایت بیس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ علیحدہ علیحہ ذکر فرمائے ہیں۔ آیک "رزقنیہ " اور دو سرے "اطعمنی" یعنی اللہ تعالی نے جھے رزق ویا، اور یہ کھانا کھلایا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہے، یعنی رزق ویا۔ اور کھانا کھلایا۔ تو پھر دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں ذکر فرمایا؟ آیک ہی لفظ کا بیان کر دینا کائی تھا؟ پھر خود جواب دیا کہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ علیحدہ جیں۔ اس لئے کہ رزق حاصل ہونا آیک مستقل نعمت ہے، اور کھلانا مستقل دوسری تعمت ہے۔ اس لئے کہ بعض او قات رزق حاصل ہونی حدمری تعمت ہو حاصل ہوتی موجود ہیں، اور ہر طرح کے پھل فروث موجود ہیں، لیک درج کے کھانے کے ہوئے تیار ہیں، اور ہر طرح کے پھل فروث موجود ہیں، لیکن بھوک تبیں لگ رہی ہے۔ معدہ خراب ہے، اور ڈاکٹر نے کھانے سے معدہ خراب ہیاں معدرت میں " رقانا" حاصل ہے۔ لیکن " اطعمنا" " حاصل ہے۔ لیکن " اطعمنا" " حاصل ہے۔ لیکن " اطعمنا " حاصل ہے۔ لیکن " اطعمنا " حاصل ہے۔ لیکن " اطعمنا " حاصل ہے۔ لیکن " اطاب اس صورت میں " رقانا" حاصل ہے۔ لیکن " اطعمنا " حاصل ہے۔ لیکن " اطاب اس صورت میں " رقانا" حاصل ہے۔ لیکن " اطعمنا " حاصل ہے۔ لیکن " المعدنا " حاصل ہے۔ لیکن المعدنا " حاصل ہے۔ لیکن المعدنا " حاصل ہے۔ لیکن المعدنا " حاصل ہے۔ ل

نہیں ہے ، اللہ تعالیٰ نے رزق دے رکھاہے۔ لیکن کھانے کی ملاحیت اور ہمنم کی قوت نہیں دی ہے۔ ہرحال ، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت عطافرما دی ، اور کسی کو کوئی نعمت عطافرما دی

## الله کی حکمت کے فضلے

الذاحد كاعلاج يہ ہے كہ حسد كرنے والا يہ سوپے كہ اگر دو مرے شخص كوكوئى برى نتمت حاصل ہے، اور اس كى وجہ سے تممارے دل بيں كر هن پيدا ہورہى ہے۔ تو كتنى نتين اليي بين جو اللہ تعالى نے تمہيں دے ركى بين، اور اس شخص كو نميں ديں۔ ہو سكتا ہے كہ اللہ تعالى نے تمہيں اس سے بہتر صحت عطافر بائى ہو۔ ہو سكتا ہے كہ اللہ تعالى نے حسن و جمال اس سے زیادہ عطافر بایا ہو، باكوئى اور نتمت اللہ تعالى نے تمہيں عطافر بائى و، اور اس كو وہ نتمت مبسر نہ ہو، الذا ان نتمتوں كى تقسيم ميں اللہ تعالى كى حكمت اور مصلحت ہوتى ہے كہ انسان كو بية بھى نميں چلا۔ ان باتوں كو سوچنے سے حسد كى يمارى ميں مصلحت ہوتى ہے كہ انسان كو بية بھى نميں چلا۔ ان باتوں كو سوچنے سے حسد كى يمارى ميں كئى آتى ہے۔

## ار دو کی ایک مثل

یے جوار دو کے اندر مثل مشہور ہے کہ "اللہ تعالیٰ سنج کو ناخن نہ دے" یہ بوی عکیمانہ مثل ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آگر تہیں مال و دولت کی نعمت حاصل نہیں ہے، آگر تم کو مل جاتی تو نہ جانے تم اس کی وجہ ہے کیافساد ہر پاکرتے، اور کس عذاب میں جتلا ہو جاتے۔ اور اس کی کیسی ناقدری کرتے، اور تمہارا کیا حشر بنتی، اب آگر انلہ تعالیٰ نے میں خمیں نہیں دی ہے تو کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں دی ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں انلہ تعالیٰ نے فرمایا: •

#### " وَلَا تَنْتَمَنَّوْا مَا فَعَنَّلَ اللهُ بِهِ بَعْفَنَكُمُ عَلَى بَعْضٍ "

(النساء: ٣٢)

یعنی الله تعالی نے تم میں ہے بعض کو بعض پر جن چیزوں میں نصیات دے دی ہے۔ تم ان چیزوں کی تمنا مت کرو، کیوں؟ اس لئے کہ حملت کیا معلوم کہ اگر تم کو وہ نعت حاصل ہوگئی تو تم کیافساد ہر پاکرو گے، واقعات آپ نے سے ہوں گے کہ ایک آو می تمنا کر آرہا کہ فلال نعمت مجھے مل جائے، گر جب وہ نعمت مل گئی تو وہ بجائے مفید ہونے کے اس کے لئے معنر ثابت ہوئی، اس لئے سب سے پہلے یہ سوچنا چاہئے کہ یہ جو دو سر سے مختص کو نعمت مل جانے پر ول جل رہا ہے، یہ حقیقت میں اللہ تعالی کی تقدیر پر اعتراض ہے اور اس کی مصلحت سے بے فہری کا نتیجہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سے بھی ہوی کوئی نعمت میسر ہو، جو اس کو حاصل نہیں۔

## اپنی نعتوں کی طرف نظر کرو

اور یہ ساری خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنی طرف دیکھنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھنے ہے۔ خود اپنے کو جو نعمت حاصل ہیں۔ ان کا تو دھیان اور خیال ہی نہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر اداکر نے کی توفق نہیں، گر دوسروں کی نعمتوں کی طرف و نظر نہیں۔ گر دوسرے کے عیوب طرف و نظر نہیں۔ گر دوسرے کے عیوب تلاش کر رہا ہے۔ اگر انسان اپ اوپر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت نازل ہونے والی نعمتوں کا است جس ہو۔ پھر است جس ہو۔ پھر است جس مور کر تے ہوتو دوسروں کی تعمارے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتوں کی ایسی بارش میں رکھا ہے، اور ضبح سے شام سک تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش ہر سار ہاہے کہ اگر تم اس کا تصور کرتے رہوتو دوسروں کی نعمت پر بھی جلن پیدا نہ ہو۔

#### بیشہ اینے سے کمتر کو دیکھو

آ جکل ہمارے معاشرے میں لوگوں کو دو سروں کے معاملات میں تحقیق اور تفقیق کرنے کا بڑا ذوق ہے، مثلاً فلاں آ دی کے پاس پیے کس طرح آرہے ہیں؟ کماں سے پیے آرہے ہیں؟ وہ کیسامکان بزارہاہے؟ وہ کیسی کار خریدرہاہے، اس کے حالات کیسے ہیں؟ ایک کا جائزہ لینے کی فکر ہے، اور پھراس تفقیق اور تحقیق کا بھیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو خوشنما اور دکھش ہے، لیکن اپنے پاس موجود نسیس، تو بھراس سے حسد پیدائسیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، اس لئے وہ مقولہ یا در کھنے کے قابل ہے جو

ملے بھی موض کر چکا ہوں کہ:

" دنیا کے معالمے میں بھشدا ہے سے پنچ والے کو اور اپنے سے کم تر کو دکھو، اور دین کے معالمے میں بھشدا ہے سے اوپر والے کو دیکھو"

#### حضرت عبدالله بن مبارک" اور راحت

چنانچ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فراتے ہیں کہ میں ایک عرصہ وراز تک الداروں کے محلے میں رہا۔ اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتارہا۔ تواس زہنے میں بھے سے ذیادہ رنجیدہ اور غم زدہ کوئی نہیں تھا۔ اس لئے کہ جس کو بھی دیکھتا بوں تو یہ نظر آبا ہے کہ اس کا کپڑا میرے کپڑے سے عمدہ ہے۔ اس کی سواری میری سواری سے اعلیٰ ہے۔ اس کا متجدیہ لکلا کہ ہروقت اس غم میں بتار بتاتھا کہ اس کو تو یہ نعتیں حاصل ہیں، مجھے حاصل نہیں، اس لئے مجھ سے ذیادہ غم میں فردہ انسان کوئی نہیں تھا۔ کیک اس کے بعد میں آرام میں آرائش ایسے اوگوں کے محلے میں اختیار کر لی جو دنیاوی ا متبار سے نقراء اور کم حیثیت کے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، تو اس کے نتیج میں، میں آرام میں آگیا، اس لئے کہ یساں معاملہ یالک بر تکس تھا۔ اس لئے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں تو یہ نظر آبا ہے کہ میرالباس اس کے بالکل بر تکس تھا۔ اس لئے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں تو یہ نظر آبا ہے کہ میرالباس اس کے مکان باس سے عمدہ ہے۔ میری سواری اس کی سواری سے اعلیٰ ہے۔ میرامکان اس کے مکان باس سے عمدہ ہے۔ میری سواری اس کی سواری سے اعلیٰ ہے۔ میرامکان اس کے مکان خوا ہشات ختم ہونے والی نہیں

یاد رکھو، کوئی انسان اگر دنیا کے اسباب جمع کرنے میں آگے بڑھتا چلا جائے تو اس کی کوئی انتہاشیں ہے۔ ع

کار دنیا کمے نتام نہ کرو دنیا کا معالمہ مجمعی پورا نسیں ہوتا

اس دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مالدار انسان ہو۔ اس سے جاکر پوچھ لو کہ کیا تھہیں اس جیزیں حاصل ہو گئی ہیں؟ اب تو تھہیں کچھ نہیں چاہئے؟ دہ جواب میں ہی کے گا

کہ ابھی تو مجھے اور جائے ۔ وہ بھی اس فکر میں نظر آئے گاکہ اس مال میں اور اضافہ ہو جائے ۔ متنبی عربی ذبان کابرا شاعرے، اس نے دنیا کے بارے میں بری حکیمانہ بات کی ہے، وہ سے وہ یہ ہے کہ: ۔

وما قضى احد منها لبانته ولا انتهى الرب الا الحك الرب

( دیوان منبق۔ تابید الباء، قال برقی افت بید الدوند سحد ۴۸) لیمی اس و نیاے آج تک کسی کا پیٹ نہیں بھرا، جب کوئی خواہش تم پوری کرو گے تواس کے بعد فوراً دوسری خواہش پیدا ہو جائے گی، ہرخواہش ایک نی خواہش کو جنم دیتی ہے، اور ہر حاجت ایک نی حاجت کو جنم دیتی ہے۔

## یہ اللہ کی تقتیم ہے

کمال تک حد کرو گے ؟ کمال تک دو مرون کی نعتوں پر غم زدہ ہو گے ؟ اس
کے کہ یہ بات توپیش آئے گی کہ کوئی فخص کسی نعت میں تم ہے آگے بڑھا ہوا نظر آئے گا، اور کوئی شخص کسی دو سری چیز میں تم ہے آگے بڑھا ہوا نظر آئے گا، اندا سب ہے ذیادہ اس بات کالقسور کرنے کی ضرورت ہے کہ سے اللہ تعالی کی تقسیم ہے، اور اللہ تعالی نے ان چیزوں کو اپنی حکمت اور مصلحت سے تقسیم فرمایا ہے، اور اس مصلحت اور حکمت کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے ہو۔ اس لئے کہ تم بہت محدود دائر سے میں سوچتے ہو۔ تمہاری عقل محدود، تمہار اسوچنے کا دائرہ محدود ن اس محدود دائر سے میں سوچتے ہو، اس کے مقابلے میں اللہ تعالی کی حکمت بالغہ پوری کا نات کو محیط ہے، وہ یہ فیصلے فرماتے جیں کہ کس کو کمیا چیز میں اللہ تعالی کی حکمت بالغہ پوری کا نات کو محیط ہے، وہ یہ فیصلے فرماتے جیں کہ کس کو کمیا چیز میں اللہ تعالی کی حکمت بالغہ پوری ہے؟ بس اس پر غور کرد گے تو اس کے ذریعہ حمد کا مادہ ختم ہوگا، اور حسد کی بیاری میں کی واقع ہوگی۔

حسد كا دومرا علاج

اس حسد کی بیاری کاایک دوسراموٹر علاج ب، دوبید که حسد کرنے والاب سوپ

کہ میری خواہش توبہ ہے کہ جس شخص سے میں حسد کر رہا ہوں۔ اس سے وہ نعت چھن جائے، لیکن معاملہ ہمیشہ اس خواہش کے برنکس ہی ہو آ ہے، چنانچہ جس سے حسد کیا ب- اس شخص کا توفائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حسد کرنے وا لے کانقصان ہی نقصان ہے، وٹیامیں اس کافائدہ سے کہ جب تم نے وٹیامیں اس کو ا پنا دستمن بنالیا، تواصول میہ ہے کہ دستمن کی خواہش میہ ہوتی ہے کہ میرا دستمن بیشہ رنج وغم میں مبتلار ہے ، لنذا جب تک تم حسد کرو گے ، رنج وغم میں مبتلار ہو گے ، اور وہ اس بات ے خوش ہو آرہے گاکہ تم رنج وغم میں متلا ہو۔ یہ تواس کا و نیاوی فائدہ ہے۔۔ اور آخرت کافائدہ یہ ہے کہ تم اس سے جتناجتنا حمد کرو گے۔ اتناہی اس کے نامہ اعمال ك اندر نيكيوں ميں اضاف موكا، اور وہ چونكه مظلوم ہے، اس لئے آخرت ميں اس كے در جات بلند ہو کے، اور حسد کی لازی خاصیت سے کہ مد حسد انسان کو نیسیت میں عیب جوئی پر ، چنل خوری - اور بے شار مناہوں پر آمادہ کر ماہے ، اور اس کا متیجہ میہ ہو ماہے کہ خود حسد کرے والے کی نکیاں اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں اس لئے کہ جب تم اس کی غیبت کرد گے ، اور اس کے لئے بد دعا کرو گے تو تمہاری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گ، جس کامطلب یہ ہے کہ تم جتنا صد کر رہے ہو، اپنی تیکیوں کے پیٹ تیار کر کے اس کے پاس بھیج رہے ہو۔ تواس کا توفائدہ مورہا ہے، اب اگر ماری عرصد كرف والاحد كرے كاتووہ اپنى سارى نكيال كنوادے گا، اور اس كے نامدا عمال میں ڈال دے گا

## ایک بزرگ کا واقعہ

ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے آپ سے کہا کہ حضرت فلال آدی آپ کو برا بھلا کہ رہا تھا۔ آپ من کر خاموش ہو گئے، کچھے جواب شمیں دیا، جب مجل ختم ہو گئی تو گھر تشریف لے گئے، اور جس نے آپ کی برائی بیان کی تھی، اس کے لئے ایک بہت بردا تحفہ تیار کر کے اس کے گھر بھیج دیا۔ نوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو آپ کو برا بحلا کہ رہا تھا، اور آپ نے اس کو ہدیہ بھیج دیا؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ وہ تو میرائحس ہے۔ اس لئے کہ اس نے میری برائی بیان کر کے میری فیکیوں نے فرمایا کہ وہ تو میرائحس ہے۔ اس لئے کہ اس نے میری برائی بیان کر کے میری فیکیوں

میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس نے توجھ پر احسان کیا ہے۔ اب میں پچھ تواس کے احسان کا بدلہ دیدوں۔ اس نے تومیری آخرت کی نیکیوں میں اضافہ کیا ہے۔ میں کراز کم دنیا بی میں اس کو بدید تخفہ ویدوں۔

#### امام ابو حنیفہ" کاغیبت سے بچنا

اور سیہ بات مشہور ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں کوئی شخص کسی کی غیبت نمیں کر سکتا تھا۔ اس لئے کہ دہ نہ فیبت کرتے ہتے، اور نہ غیبت سنتے ہتے۔ ان کی مجلس بیشہ فیبت سے خالی ہوتی تھی ۔۔۔ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے شاگر دول کے سامنے فیبت اور حسد کی برائی بیان کی، اور ان کو یہ سمجھانے کے لئے کہ فیبت ایسی چیز ہے جو فیبت کرنے والے کی فیبت سے تکیاں چلی جاتی ہیں فرمانے گئے کہ یہ فیبت ایسی چیز ہے جو فیبت کرنے والے کی نیکیوں کو اس فنص کی طرف شغل کر دیتی ہے، جس کی فیبت کی گئی ہے، اس کئے کہ میں فیبت کہ والے میں نیبت کروں تو اس وقت میں اپنے ماں باپ کی فیبت کروں۔ اس لئے کہ اگر فیبت کے نیج میں میری نیکیاں جانمیں گی تو ماں باپ کی فیبت کروں۔ اس لئے کہ اگر فیبت کے نیج میں میری نیکیاں جانمیں گی تو ماں باپ کے نامہ اعمال میں جائمیں گی، اور گھر کی چیز گھر میں میں میری نیکیاں جانمیں گی تو میں خیر کے پاس نمیں جانمیں گی۔۔۔

اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ میہ غیبت اور حسد کرنے والا اپنے دل میں تو دوسرے کی برائی چاہ رہاہے ، لیکن حقیقت میں وہ اس کو دنیا کا بھی فائدہ بہنچارہا ہے اور آ نترت کا فائدہ بہنچارہا ہے اور اپنائقصان کر رہاہے اس لئے یہ غیبت کرنا اور حسد کرنا کتی احتمالہ حرکمت ہے۔

## امام ابو حنیفه کاایک اور واقعه

بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ بڑے تنی آدی ہیں۔ حضرت سفیان توری "نے فرہا یا کہ وہ استے بخیل ہیں کہ اپنی نیکی کسی کو دینے کے لئے تیار نہیں، اور دو سروں کی نیکیاں بست لیستے رہتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ لوگ ان کی بست فیبت کرتے رہتے ہیں، اور ان کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیج میں لوگوں کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور وہ خود نہ تو فیبت کرتے ہیں، اور نہ فیبت سنتے ہیں۔ اس لئے اپنی شکل ہو جاتی ہیں، اور وہ خود نہ تو فیبت کرتے ہیں، اور نہ فیبت سنتے ہیں۔ اس لئے اپنی شکیاں کسی کو دینے کے لئے تیار نہیں، لاذا آخرت کے لحاظ سے ان سے زیادہ بخیل آدی کوئی نہیں ہے۔۔۔۔۔

حقیقت یہ ہے کہ جس سے حسد کیاجائے، یا جس سے بغض رکھاجائے، یا جس کی فیبت کی جائے، حقیقت میں حسد کرنے والداور فیبت کرنے والدا پی نیکیوں کے پیکٹ ہٹا ہٹا کر اس کے پاس بھیج رہا ہے، اور خود خالی ہوتا جارہا ہے۔

# حقیقی مفلس کون؟

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام نے عرض کیا کہ مقلس وہ ہے جس کے پاس پینے نہ ہوں، آپ نے فرایا کہ نہیں یہ حقیقی مقلس نہیں۔ بلکہ حقیقی مقلس وہ ہے کہ جواب نامہ اعمال میں بست ساری نیکیاں، بست ساری نمازیں، بست ماری نمازیں، بست کے دوز اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتلب کے لئے حاضر ہوگا۔ تو وہاں پر لوگوں کی بھیڑگی ہوگی، ایک کے گاکہ اس نے میرافلاں حق پامال کیا تھا۔ دوسرا کے گاکہ اس نے میرافلاں حق پامال کیا تھا۔ دوسرا کے گاکہ اس نے میرافلاں حق دیا یا تھا، اب وہاں کی کرنی میرافلاں حق دیا یا تھا، اب وہاں کی کرنی ہیں، چنا نچہ اللہ تعالیٰ حکم فرائمیں کے کہ ان لوگوں کو حقوق کے بدلے میں اس شخص کی بیں، چنا نچہ اللہ تعالیٰ حکم فرائمیں کے کہ ان لوگوں کو حقوق کے بدلے میں اس شخص کی نکیاں وے دی جائیں۔ اب ایک شخص اس کی نمازیں لے کر چلا جائے گاتو دوسرا شخص کی طرح اس کے دوز کار لے کر چلا جائے گا۔ اس طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں سے، طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں سے، طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں سے، طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں سے، طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں سے،

(تمذى، ابواب صنة القيامتد \_ باب ماجاء في شان الحساب، مديث نمبر ٢٥٣٣)

آگر اللہ تعالیٰ اپنے نعل ہے کمی فخص کو آئینے کی طرح ایک دل عطافراد ہے۔ جس میں نہ حسد ہو۔ نہ بغض ہو۔ نہ فیبت ہو۔ نہ کینہ ہو، تواس صورت میں آگر چہاس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نوافل اور بہت زیادہ ذکر واذ کار اور تلاوت نہ بھی ہو، لیکن اس کا دل آئینہ ہو تواللہ تعالیٰ اس مخص کا درجہ اتنا بلند فراتے ہیں۔ جس کی کوئی انتنا نہیں۔

## جنت کی بشارت

حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم .
حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجد نبوی میں بیٹے ہوئے تھے ، آپ نے فرمایا کہ ابھی جو فحض مبحد میں اس طرف سے واخل ہوگا، وہ جتنی ہے۔ ہم نے اس طرف کو نگاہ الفائی تو تحوڑی دیر میں ایک صاحب مبحد نبوی میں اس طرح داخل ہوئے کہ ان کے چرے سے وضو کا پانی فیک رہاتھا۔ اور بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے تھے۔ ہمیں ان پر بہت رشک آیا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہوئے ک بشارت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمروین العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس فتم ہوگئ تو میرے دل میں خیال آیا کہ جی ان کو قریب سے جاکر دیکھوں کہ ان کا کونیاعمل ایسان ہوئے گئے تو ہیں ہی ان کے جنتی ہوئے گئے ہوئے ہیں کہ جب کونیاعمل ایسان ہوئے گئے تو ہیں ہی ان کے جنتی ہوئے گئے تو ہیں ہی ان کے جنتی ہوئے گئے ہیں ان سے کہا کہ میں دو تین روز آپ کے گھر میں گزارتا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، اور میں ان کے گھر جاتے گئے وہیں ہی ان کے گھر میں گزارتا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، اور میں ان کے گھر جاتے گئے وہیں ہی ان کے گھر جاتے گئے وہیں ہی ان جو کی جنتی ہوئے گئے ہوں کے گئے دیں اور بی ان کے گھر جاتے گئے وہیں ہی ان جو کی بیار بی ایس کے گھر جی گئے ہیں ان کے گھر جی گئے ہی ہوئے گئے ہیں ہی ان جو کی بیار بی جو بی جاتھ کی ان کے گھر جی کی ہوئے گئے ہیں ان کے گھر جی گئے ہیں ہی ان کے گھر جی گئے ہیں ہی ان کے گھر جی گئے ہیں ہی ہوئے گئے ہیں ہی ان کے گھر جی گئے ہیں ہی دو تین روز آپ کے گھر جی گئے ہیں ہی جو بی ہوئے گئے ہیں دو تین روز آپ کے گھر جی گئے ہیں ہی جو بی ان سے دی ، اور میں ان کے گھر جی گئے۔ جب رات

ہوئی، اور بستر پرلیٹاتو ساری رات میں بستر پرلیٹ کر جا گنار ہا۔ سویانسیں۔ ماکہ میں بید ویکھوں کہ رات کے وقت وہ اٹھ کر کیاعمل کرتے ہیں۔ لیکن ساری رات گزر گئی۔ وہ اشمے ہی نہیں، بڑے سوتے رہے۔ تہدی نماز بھی نہیں بڑھی، اور فجر کے وقت اشمے۔ اس كى بعديس في دن بحى ان كى ياس كزارا، توديكماكد بورك دن يس بحى انهول في كونى خاص عمل نهير كيا- (نه نوافل- نه ذكر واذ كار، نه تشيع، نه تلاوت) يس جب نماز کاوقت آ آنومجد میں جاکر نماز پڑھ لیتے جب دو تین روز میں نے وہاں رو کر دیکھ لیا کہ یہ توکوئی طاص عمل ہی نہیں کرتے توہیں نے ان سے عرض کیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت وی ہے، تو میں آپ کاوہ عمل دیکھنے کے لئے آیا تھاکہ آپ وہ کونساعمل کرتے ہیں۔ جس کی وجہ ہے الله تعالیٰ نے آپ کو بیہ مقام عطافرہایا۔ لیکن میں نے دو تین دن آپ کے پاس رہ کر د مکھ لیا کہ آپ کوئی خاص عمل نہیں کرتے۔ صرف فرائض و واجبات اوا کرتے ہیں، اور معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہی، انہوں نے جواب دیا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ عليه وسلم في ميرك لئ يه بثارت دي ب تويد ميرك لئي بدي تعت ب اور محمد لوئی عمل توہو مانئیں۔ اور نہ میں نوافل زیادہ پڑھتاہوں، لیکن ایک بات ہے، وہ یہ کہ کسی مختص ہے حسد اور بغض کامیل مجھی میرے دل میں نسیں آیا، شایداس بناء پر اللہ تعالى في مجهاس بشارت كامصداق بناديا بور بعض روايات من آيا ہے كه يه صاحب حضرت سعد بن وقاص رسنی اللہ عنہ تھے، جو عشرہ مبشرہ میں ہے ہیں۔

#### اس كا فائده، ميرا نقصان

بسرحال، آپ نے دیکھا کہ ان کے اعمال میں بہت زیادہ نوافل اور ذکر واذکار تو شیں۔ لیکن دل حسد اور بنفس سے پاک ہے، دوسرے سے حسد اور بغض سے اپنے دل کو آئینے کی طرح پاک و صاف رکھا ہوا ہے، تو حسد کا دوسرا علاج سے کہ آدمی سے سوچے کہ میں جس محتص سے حسد کر رہا ہول، اس حسد کے نتیج میں اس کا تو فائدہ ہے، اور میرا نقصان ہے۔ اس تصور سے اس حسد بیاری میں کی آتی ہے۔

#### حسد كاتبسراعلاج

جیسا کہ بین نے عرض کیا کہ حسد کی بنیاد ہے جب دنبااور حب جاہ، یعنی و نیا کی محبت، اور جاہ کی محبت، اس لئے اس حسد کا تیسرا علاج سے کہ آو کی اپنے ول ہے دنیا اور جاہ کی محبت نکالنے کی فکر کرے، اس لئے کہ تمام بیلریوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور اس دنیا کی محبت کو دل ہے نکالنے کا طریقہ سے ہے کہ آو می سے سوچے کہ سے دنیا کتنے دن کی ہے، کسی بھی وقت آگھ بند ہو جائے گی۔ انسان کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، دنیا کی لذتیں، دنیا کی نعمتیں، اس کی دولتیں، اس کی شرت، اس کی عزت، اور اس کی نا پائیداری پر انسان غور کرے، اور سے سوچے کہ کسی بھی وقت آگھ بند ہو جائے گی تو ساراقصہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر انسان کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ بسرحال، سے تین چزیں ہیں، جن کو سوچنے ہے اور استحضار کرنے ہے اس بیاری میں بسرحال، سے تین چزیں ہیں، جن کو سوچنے ہے اور استحضار کرنے ہے اس بیاری میں گئی ہے۔

# حسد کی دو قشمیں

ایک بات اور سجے لیں، اس کا سجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ حسد کی برائیاں سننے کے بعد بعض او قات ول بی یہ خیال آیا ہے کہ یہ بیاری توالی ہے جو بعض او قات فیر افتتاری طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔ فاص طور پر اپنے ہم جولیوں اور اپنے ہم عروں بیں اور ہم مرتبہ اور ہم پیٹہ لوگوں بیں ہے کسی کو آگے بوھتا ہوا اور ترقی کر آ ہوا دیکھا تو دل بیں یہ خیال آیا کہ اچھا یہ تو ہم ہے آگے بوھ گیا، اور پھر دل بیں اس کی طرف ہے غیر افتیاری طور پر کدورت اور میل آگیا، اب نہ تواس کا قصد کیا تھا، اور نہ ارادہ کیا تھا، اور نہ اپنے افتیار ہے یہ خیال دل میں لائے تھے، لیکن دل میں غیر افتیاری طور پر خیال آگیا، اس ہے کیے باس سے نیخ کا کیا طریقہ ہے؟

خوب سمجھ لیں کہ حسد کاایک درجہ توبہ ہے کہ آ دی کے دل میں بیہ خیال آئے کہ فلاں فخض کوجو نعمت حاصل ہے۔ اس سے دہ نعمت چھن جائے، لیکن اس خیال کے ساتھ ساتھ حسد کرنے والااپنے قبل اور فعل سے اس کی بدخواہی بھی چاہتا ہے۔ مشلاً مجلس میں بیٹھ کر اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے، اور اس کی غیبت کر رہا ہے۔ آکہ اس نعت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جو وقعت پیدا ہوگئی ہے۔ وہ ختم ہوجائے، یااس کی کوشش کر رہا ہے کہ اس سے وہ نعت چھن جائے، سے حسد تو بالکل حرام ہے۔ اس کے حرام جونے میں کوئی شبہ نہیں۔

لیکن بعض او قات سے ہوتا ہے کہ دوسرے کو نعت حاصل ہونے کی وجہ سے اس کا دل و کھا، اور سے خیال آیا کہ اس کو سے نعت کیوں ملی ؟ لیکن وہ شخض اپنے قول ہے۔ یا اپنے فعل ہے۔ اپنے انداز اور اوا ہے اس حسد کو دو سرے پر ظاہر نہیں کرتا، نہ اس کی برخوابی کرتا ہے، اور نہ اس بات کی برائی کرتا ہے، نہ اس کی غیبت کرتا ہے، نہ اس کی برخوابی کرتا ہے، اور نہ اس بات کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کی غیبت کرتا ہے، نہ اس کی برخوابی کرتا ہے، اور کروھن ہے کوشش کرتا ہے کہ اس سے بید نعمت چھن جائے۔ بس ول میں ایک دکھ اور کروھن ہے کہ اس کو بید نعمت کیوں ملی ؟ ۔۔۔ حقیقت میں تربیہ بھی حسد ہے، اور گزاہ ہے، لیکن اس کا علاج آسان ہے، اور ذرای توجہ ہے اس گزاہ ہے نیج سکتا ہے۔

#### فورأ استغفار كري

#### اس کے حق میں دعا کرے

بزرگوں نے کھاہے کہ جب دل میں دو مرے کی نعت دیکھ کر حمد اور جلن پیدا ہو۔ تواس کا ایک علان سے بھی ہے کہ تنمائی میں جیٹے کر اللہ تعالیٰ ہے اس کے حق میں وعا کرے کہ یا اللہ، سے نعمت جو آپ نے اس کو عطافرہائی ہے، اور زیادہ عطافرہا ۔۔ اور جس وقت دہ سے دعاکرے گا۔ اس وقت دل پر آرے چلیں گے، اور سے وعاکر نا دل پر بست شاق اور گراں گزرے گا، لیکن زبر دستی سے دعاکرے کہ یااللہ، اس کواور ترقی عطا فرا، اس کی نعمت میں اور برکت عطافرہا، ۔۔ اور ساتھ ساتھ اپنے حق میں بھی دعاکرے کہ
یا اللہ ، میرے ول میں اس کی نعمت کی وجہ ہے جو گڑھن اور جلن پیدا ہورہی ہے اپنے
فضل اور رحمت ہے اس کو ختم فرما، ۔۔ فلاصہ بیہ ہے کہ بیہ تین کام کرے ، ایک بیہ کہ
اپنے ول میں جو کڑھن پیدا ہورہی ہے ، اور اس کی نعمت کے ذوال کا جو خیال آرہا ہے۔
اس کو ول سے براہمجھے ، دو مرابیہ ہے کہ اس کے حق میں دعاو خیر کرے ، تیمرے اپنے
حق میں دعاکرے کہ یا اللہ ، میرے ول سے اس کو ختم فرما ، ان تین کاموں کے کرنے
کے بعد بھی اگر ول میں غیر انقیاری طور پر جو خیال آرہا ہے۔ توامید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
کے بعد بھی اگر ول میں غیر انقیاری طور پر جو خیال آرہا ہے۔ توامید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
یہاں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ انشاء اللہ ۔ نیکن اگر دل میں خیال تو آرہا ہے۔ لیکن
اس خیال کو پر انہیں بھونا ہے ، اور نہ اس کے تمارک کی فکر کر تا ہے ، نہ اس کی تلافی کر تا
ہے ، تواس صورت میں وہ گناہ سے خالی نہیں۔ ۔۔

## حن تلفي كي وضاحت

یہ مسلہ میں بار بار بڑا چکا ہوں کہ جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ ہے ہاں گناہوں کا علاج تو آسان ہے کہ انسان توبہ اور استعفار کر لے۔ وہ گزاہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن جن کو آبیوں اور گناہوں کا تعلق حقوق العباد ہے ہے۔ وہ صرف توبہ کر نے ہمعاف نہیں ہوتے، جب تک صاحب حق سے معاف نہ کر ایا بائے، اور وہ معاف نہ کرے، یا جب تک اس کا حق اوا نہ کر ویا جائے۔ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا حد کا معاف نہیں ہوگا مدد کر ویا جائے۔ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا شخیح میں آپ نے اس کی فیبت کرلی۔ یا اس کی بدخواہی کے لئے کوئی عملی کوشش کرل، تیج میں آپ نے اس کی فیبت کرلی۔ یا اس کی بدخواہی کے لئے کوئی عملی کوشش کرل، تواس صورت میں اس حد کا تعلق حقوق العباد ہے ہو جائے گا، لنذا جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا۔ یہ کا ہوگا۔ یہ کوئی عملی قدم نہیں اٹھا یا۔ تواس صورت میں اس حد کا تعلق حقوق اللہ ہے رائل کرنے نہاں ہے کوئی عملی قدم نہیں اٹھا یا۔ تواس صورت میں اس حد کا تعلق حقوق اللہ ہے ، لنذا یہ عمان ہو جائے گا۔ لنذا جب تک حد دل ہی دل میں ہے ، تو آ دمی سوچ لے کہ ابھی معالمہ قابو میں ہے ۔ بہت تک حد دل ہی دل میں ہے ، تو آ دمی سوچ لے کہ ابھی معالمہ قابو میں ہے ۔ بہت تک حد دل ہی دل میں ہے ، تو آ دمی سوچ لے کہ ابھی معالمہ قابو میں ہے ۔ بہت تک حد دل ہی دل میں ہے ، تو آ دمی سوچ لے کہ ابھی معالمہ قابو میں ہے ۔ بہت تک حد دل ہی دل میں ہے ، تو آ دمی سوچ لے کہ ابھی معالمہ قابو میں ہے ۔

آسانی کے ساتھ اس کا تدارک بھی ہو سکتا ہے، اور معانی بھی آسان ہے، ورنہ اگریہ آگے بڑھ گیاتو یہ حقوق الدباد میں داخل ہو جائے گا۔ پھراس کی معانی کا کوئی راستہ شیں رہے گا۔

## زياده رشك كرنائهمي احچهانهيس

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر دو مرے کی نعت کے چھن جانے کی خواہش دل میں نہ ہو۔ بلکہ صرف سے خیال ہو کہ بیہ نعت بجھے بھی مل جائے، اگر چہ بیہ حسد تو نہیں ہے، بلکہ بیر شک ہے۔ لیکن اس کا بہت زیادہ استعضاد کر نااور سوچنا بالانز حسد تک پنچا دیتا ہے، لنذا اگر دنیا کے ہال و دولت کی وجہ سے کسی پر رشک آگیا تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بی رشک بعض او قات دل میں مال و دولت کی حرص پیدا کر دیتا ہے، اور بعض او قات ہے رشک آگے چل کر حسد بن جاتا ہے۔

## دین کی وجہ سے رشک کرنااچھاہے

کین آگر دینداری کی دجہ سے رشک پیدا مورہا ہے یہ تواجی بات ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

لاحسد الاف اشنتین سرجل اتاء الله مالا ضلط علی
علامت فی الحق ورسجل اتاء الله الحکمة ، فهویتنی
عادید المحا

(میح بخاری کتاب العلم، باب الاغتباط فی العلم والعدکمة، مدے فہر ۲۳)

اس صدیث میں حمد سے مراد رشک ہے بعنی حقیقت میں رشک کے قابل صرف دو
انسان ہیں، ایک دہ انسان قابل رشک ہے جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے، اور وہ اس مال
کو اللہ تعالیٰ کے داستے میں خرچ کر دہا ہے، اور اس کو اپنے لئے ذخیرہ آخرت بنارہا ہے۔
یہ شخص قابل رشک ہے، دو سراوہ مختص ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطافر مایا ہے، اور
اس علم کے ذریعہ سے لوگوں کو نفع پہنچارہا ہے۔ اپنی تقریر اور تحریر سے لوگوں کو دمین کی
بات پہنچارہا ہے۔ یہ شخص بھی قابل رشک ہے کہ وہ خود بھی نیک عمل کر رہا ہے۔ اور

دوسروں کو نیکی کی ترغیب دے رہاہے، اور جو لوگ اس کی ترغیب اور تعلیم کے نتیج میں دین پر عمل پیرا ہوں گے، ان کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔۔۔ لنذا اگر دین کی وجہ سے کوئی فخص رشک کر رہاہے کہ فلاں فخص دینداری میں جھ سے آگے بردھا ہوا ہے۔ یہ رشک پہندیدہ ہے، اور بوی آٹھی بات ہے۔
دنیا کی وجہ سے رشک پہندیدہ شہیں

کین دنیا کے بال و دولت کی وجہ ہے دوسرے پر رشک کرنا کہ فلال کے پاس مال زیادہ ہے۔ فلال کی شہرت زیادہ ہے۔ فلال کی شہرت زیادہ ہے۔ فلال کی شہرت زیادہ ہے۔ اس لئے کہ ان چیزوں پر بھی رشک کرنا بھی انچی بات نہیں۔ اس لئے کہ ان چیزوں بین زیادہ رشک کرنے کے نتیج بین بالا خر حرص بیدا ہوگی، اور اس کے بعد حسد بیدا ہوئے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لئے اس رشک کی بھی زیادہ ہمت افزائی نہیں کرنی چیاہے ۔ بلکہ جب بھی ایباخیال آئے تواس وقت آ دی ہے سوچ کہ اگر فلال نعت اس کو حاصل ہے۔ تواس کے بیس معلق زبائی ہیں۔ جواس کے پاس نہیں ہیں۔ اور جو نعیش بچھے نہیں ملیں تو میری بھلائی اور مصلحت بھی اس بیں ہے کہ محصورہ تعیش بیس۔ اور جو نعیش بچھے نمیں ملیس تو میری بھلائی اور مصلحت بھی اس بیس ہے کہ عطافر بائی، اگر وہ نعیت بچھے وہ نعمت نہیں مصلحت کی وجہ سے بچھے وہ نعمت نہیں بیر حال، ان باتوں کو سوچ ، اور اس رشک کے خیال کو بھی اپ ولی سے تکا لئے کی بیر حال، ان باتوں کو سوچ ، اور اس رشک کے خیال کو بھی اپ ولی سے تکا لئے کی بیر حال، ان باتوں کو سوچ ، اور اس رشک کے خیال کو بھی اپ ولی سے تکا لئے کی کوشش کر سے۔ ایڈ تعالی اپنی رحمت کوشش کر سے۔ ایڈ تعالی اپنی رحمت کوشش کر میں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت کوشش کر میں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت کوشش کر میں۔ اللہ تعالی اپنی محمت کے اور اس سے نیجنے کی توفتی عطافر بائے۔ اور اس سے نیجنے کی توفتی عطافر بائے، اور اس سے نیجنے کی توفتی عطافر بائے۔ آئیس کی حقیقت توفی عطافر بائے ، اور اس سے نیجنے کی توفتی عطافر بائے۔ آئیس کی حقیقت توفی عطافر بائے ، اور اس سے نیجنے کی توفتی عطافر بائے۔ آئیس

شیخ اور مربی کی ضرورت

لیکن جیسا کہ میں بار بار عرض کر آرہتا ہوں کہ باطن کی جتنی بیاریاں ہیں، باطن کے جتنے برنے اخلاق اور گناہ ہیں۔ ان سے نیچنے کا اصل علاج یہ ہے کہ کسی معالج سے رجوع کیا جائے۔ اگر کوئی ڈاکٹرایک مرتبہ مریض کوا پنے پاس بٹھاکر خوب انجھی طمرح سے یہ بتا دے کہ بخار کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کا علاج اور دوائیس کیاکیا ہیں؟ لیکن جب اس کو بخار آئے گاتو کیا وہ شخص ڈاکٹر کے بتائی ہوئی ہاتوں کو یا دوائیس کیا گیا ہوئی ہاتوں کو یا در کے اس کے مطابق اپنا علاج خود کرنا شروع کر دے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، اس لئے کہ حالات مختلف ہوتے ہیں، اور بعض او قات دواؤں کو اپنے اوپر منطبق کرنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس لئے کسی ڈاکٹر یا معالج کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ۔۔۔

ای طرح یہ باطن کی بیاریاں ہیں۔ مثلاً ریا کاری ہے۔ حدہ ہے۔ بغض ہے۔
عکبر ہے۔ آپ نے ان کی حقیقت تو سن لی۔ لیکن جب کوئی شخص ان جس سے کمی
پیاری جس بیٹلا ہو تواس کو جائے کہ وہ ایسے معالج کی طرف رجوع کرے جو اپنا علاج کر اچکا
ہو، اور و سروں کا علاج کر نے جس ماہر ہو، اور اس کو بتائے کہ میرے دل جس سے خیالات
اور و ساوس پیدا ہوتے ہیں، اس کا کیا صل ہے ؟ اور کیا علاج ہے؟ پھروہ صحیح علاج تجویز کر آ
ہو۔ سے بعض او قات یہ ہو آ ہے کہ آ وی اپنے آپ کو بیار سجھتا ہے۔ گر حقیقت جس
بیار نہیں ہو آ۔ اور بعض او قات یہ ہو آ ہے کہ آ وی اپنے کو تندر ست سجھتا ہے۔ گر
حقیقت میں وہ بیار ہو آ ہے، اور بعض او قات ایسا ہو آ ہے کہ اس کے لئے کوئی علاج مفید
ہو تا ہے۔ گروہ دو سرے علاج میں لگا ہوا ہے ۔ اس لئے بنیادی بات یہ ہے کہ کسی
شخ سے رجوع کر کے اس کو اپنے حالات بتائے جائیں، اور پھر اس کے بتائے ہوئے علاج
شخ سے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی جمے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا

وَآخِرُهُ فَكُواَ السِلِلْحَنْهُ فِلْمِاتَةِ الْعَاكِمَ إِنْ



موضوع خطاب

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكزم

گلشن اقبال کراچی

ونت خطاب: بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۵

متفحات

#### بسم الله الرحن الرحيم

# خواب کی حیثیت

الحمد الله نحمد و و نستعينه و نستغنو و فؤمن به و الوكل عليه ، و فعود الله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يعد و الله فلامضل له ومن يضله فلاهاد كك و الشهدان لا الله الا الله وحدولا شويك له ، والشهدان سيد الونبينا ومولانا محمد اعبد و من موله ، صواف تفاظ عليه وعلى أله واصحابه و بارك وسلم تسليمًا كثرًا ، اما بعد :

"عن المي هريرة وضويف عنه قال: قال مرسول الله صواطف عليه وسلم العربين . من النبوج الاالمبشوات قالوا: وما المبشوات ؟ قال الرؤيا الصالحة "

(سمح بخاری، کتاب التعبیر، باب المبیشرات مدے نمبر ۱۹۹۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرما یا کہ نبوت منتظع ہو گئ اور سوائے مبشرات کے نبوت کاکوئی حصہ باتی نمیں رہا۔
صحابہ نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) مبشرات کیا ہیں؟ (مبشرات
کے معنی ہیں خوشخبری دینے والی چیزیں) جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کم
" سے خواب " یہ اللہ تعالی کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں اور یہ نبوت کا ایک حصہ
ہے ۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ مومن کا

(ميم بخاري، كمّاب التعبين باب الرؤيا السالحة، مديث نمبر ٧٨٩٨)

#### ہیے خواب نبوت کا حصہ ہیں

مطاب اس کاریہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا، توابتداء میں حیصاہ تک آپ صلی املنہ ملیہ وسلم پر وحی نسیں آئی۔ بلکہ حیصاہ تک آب صلی الله طیه وسلم کو سے خواب آتے رہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی الله عليه وسلم كوني خواب ركيت توجو واقعه آب صلى الله عليه وسلم في خواب مين ديكها ہوتا بعب وہی واقعہ بیداری ٹیں چیش آ جا آلاور آپ صلی اللہ ملیہ وسلم کاوو خواب سجا ہو جا آاور صبح کے اجا لے کی طرح اس خواب کا سچاہ ونالوگوں کے سامنے واضح ہو جا آ۔ اس طرح جید ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیح خواب آتے رہے۔ اس کے بعد مجروحی كاسلسلد شروع بوال اور نبوت المن ك بعد تيس سال تك آپ صلى الله عليه وسلم ونيا میں تشریف فرمارہے ، ان تئیس سالوں میں سے چھ ماہ کاعرصہ صرف سیجے خوابوں کازمانہ تھا۔ اب تئیس کو دوے ضرب دیں گئے تو چھیالیس بن جائیں گے اس کئے آپ صلی اللہ عليه وسلم نے فرما يا كه ئي خواب نبوت كاچھيال<mark>سواں حصہ ميں ۔ گويا كه حضور اقدس صل</mark>ى الله عليه وسلم مے نبوت کے زمانے کو چھیالیش حصوں میں تقسیم کیا جائے تواس میں ہے ایک جصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے خواب بی آتے رہے۔ وحی نمیں آئی۔ ای لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا چھیالیس وال حصد ہے، اور اشارہ اس طرف کر دیا کہ سے سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہے گااور مومنوں کو سے خواب و کھائے جائیں گے ، اور ان کے ذریعہ بشارتیں دی جائیں گی ، اور ایک حدیث میں سے بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب آخری زمانے میں مسلمانوں کو بیشتر خواب سے آئیں مے ۔۔ اس سے معلوم ہواکہ خواب بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے، اور آدمی کواس کے ذریعے بشارتیں ملتی ہیں، لنذا اگر خواب کے ذراید کوئی بشارت ملے تواس پر اللہ تعالیٰ کا فنکر ادا کرے۔

خواب کے بارے میں دو رائمیں

تنیکن حارے یہاں خواب کے معالم میں بیٹی افراط و تفایط پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو سچے خوابوں کے قائل ہی شمیں، نہ خواب کے قائل، نہ خواب کی تعبیر کے قائل ہیں۔ مد خیال غلط ہے۔ اس لئے کہ ابھی آپ نے ساکہ حضور صلی اند علیہ وسلم فی ایک جی خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہیں، اور آپ صلی اند علیہ وسلم نے

فرما یا که سه سیجے خواب مبشرات میں \_\_\_ اور دوسری طرف بعض لوگ وہ ہں۔ جو خوابول ہی کے بیچھے بڑے رہتے ہیں، اور خواب، ہی کو مدار نجات اور مدار فضیلت سمجھتے ہیں، اگر کسی نے احجیا خواب دکیے لیاتوبس، اسکے معتقد ہو گئے، اور اگر کسی نے اسپے بارے میں اچھا خواب د کیے لیا تو وہ اپنا ہی معتقد ہو گیا کہ میں اب پہنچا ہوا ہزرگ ہو تھیا ہوں یہ خواب تو سونے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن بعض او قات اللہ تعالی بیداری کی حالت میں کچھ چیزیں و کھاتے ہیں۔ جس کو ''کشف'' کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی کو کشف ہو گمیا تو اوگ اس کو سب بچھ سمجھ ہیٹھے کہ بیہ بہت ہوا بزرگ آ دی ہے۔ اب جاہے اس کے حالات سنت کے مطابق نہ بھی ہوں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ انسان کی فعنیات کا اصل معیار خواب اور کشف نمیں۔ بلکہ اصل معیاریہ ہے کہ اس کی : بداری کی زندگی سنت کے مطابق ہے یاشیں؟ بیداری کی حالت میں وہ گناہوں ے پر تیز کر رہا ہے یا نمیں؟ بیداری کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے یا نسیں'؛ اگر اطاعت نسیں کر رہا ہے تو پھراس کو ہزار خواب نظر آئے ہوں۔ ہزار کشف ہوئے ہوں۔ ہزار کرامتیں اس کے ہاتھ پر صادر ہوئی ہوں۔ وہ معیار نضیات نہیں۔ آج کل اس معاملے میں بوی سخت گراہی پھلی ہوئی ہے۔ پیری مریدی کے ساتھ اس کو لازم سجھ لیا گیا ہے۔ ہروفت اوگ خوابوں اور کشف و کرامات ہی کے چیچے پڑے رہے

حضرت محربن سیرین رحمته الله علیه جو بزے درجے کے آبھین میں سے ہیں، اور خواب کی تعبیر میں امام ہیں۔ پوری است خربیہ میں ان محرفاعالم خواب کی صحیح تعبیر دینے والا شاید کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ الله تعالی نے ان کوخواب کی تعبیر دینے میں ایک خاص ملکہ عطافر ما پاتھا۔ ان کے بڑے مجیب و غریب واقعات مشہور ہیں۔ لیکن ان کا ایک اتنا پیارا

خواب كي حيثيت

جمونا جملہ سم - جو یادر کھنے کے قابل ہے، وہ جملہ خواب کی حقیقت واضح کر آ ہے، قرمایا

لعنی خواب ایک ایس چیز ہے جس سے انسان خوش ہو جائے کہ اللہ تعالی نے اچھا خواب د کھایا۔ لیکن خواب کسی انسان کو دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ میہ نہ تیجھے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہو گیا، اور اس کے نتیج میں بیداری کے اعمال سے غافل ہو جائے۔

#### حضرت تفانوي اور تعبير خواب

حفزت تی نوی رحمدا لللہ علیہ ہے بہت ہے اوگ خواب کی تعبیر پوچھتے کہ میں نے بیہ خواب دیکھا۔ میں نے بیہ خواب دیکھا، حضرت تھانوی "عام طور پر جواب میں بیہ شعر بڑھتے کہ ،

> نه خبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم من غلام آفآیم جمه ز آفآب گویم

لین نه قریس رات اور نه رات کو پوشند والا بول که خواب کی باتیس کرون ، الله تعالی فی نه قریس رات اور نه رات کو پوشند والد و تعلی آفتاب رسالت صلی الله علیه وسلم سے ، اس کنے بین قرائی کا بات کتابوں بیس بسرحال خواب کتنے بی ایجھے آ جائیں ، اس میرالله تعالی کا شکر اوا کرو ، وہ مبشرات ہیں ، ہو سکتاب که الله تعالی کی وقت اس کی برکت عطافرا و سے ، لیکن محفل خواب کی وجہ سے بزرگی اور فضیات کا فیصله نہیں کرنا جائے۔

#### حضرت مفتی صاحب" اور مبشرات

میرے والد ماجد رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں بیمیوں افراد نے خواب و کھتے۔
مثلاً خواب میں حضور الدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور الدیں صلی اللہ
علیہ وسلم کو میرے والد ماجد" کی شکل میں دیکھا ۔ یہ اور اس قتم کے دو سرے خواب بے
شار افراد نے دیکھے، چنانچہ جب لوگ اس قتم کے خواب لکھ کر ہیمیج تو حضرت والد
صاحب رحمہ اللہ عید اس کواپنے پاس محفوظ رکھ لیتے، اور ایک رجشر جس پر می عنوان تھا
د میشرات " لینی خوشخبری وینے والے خواب، اس رجشر میں نقل کرا ویتے تھے، لیکن
اس رجشر کے پہلے صفح پر اپنے قلم ہے یہ نوٹ لکھا تھا کہ،

"اس رجسٹر میں ان خور بول کو نقل کر دہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بنہوں نے میرے بارے میں دیکھے ہیں۔ اس غرض سے نقل کر دہا ہوں کہ بسر حال ، یہ مبشرات ہیں، فال نیک ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری اصلاح فرما دے۔ لیکن میں سب پڑھنے والوں کو متنبہ کر رہا ہوں کہ آگے جو خواب ذکر کئے جارہے ہیں۔ یہ جرگز مدار نضیلت نمیں، اور ان کی بنیاد پر میرے بارے میں فیصلہ نہیا جائے، بلکہ اصل مدار بیماری کے افعال واقوال ہیں، لنذا اس کی وجہ سے آدی و حوے میں نہ بڑے۔ "

یہ آپ نے اس لئے لکھ دیا کہ کوئی پڑھ کہ دھوکہ نہ کھائے۔ بس یہ حقیقت ہے خواب کی۔ بس جب انسان اچھا خواب دیکھے توانند تعالیٰ کا شکرا واکرے۔ اور دعاکرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حق میں باعث بر کت بنا دے۔ لیکن اس کی وجہ سے دھو کے میں جٹلا نہ ہو، نہ دو سرے کے پارے میں، اور نہ اپنے بارے میں بس، خواب کی حقیقت اتنیٰ ہی ہے۔ اس خواب سے متعلق دو تین احادیث اور ہیں۔ جن کے بارے میں اکثرو بیشتر لوگوں کو معلومات نہیں ہیں۔ جس کی وجہ سے غلط فنی میں پڑے رہے ہیں۔ اس لئے ان احادیث کو بھی پڑھ لینا مناسب اور ضروری ہے۔

شیطان آپ صلی الله علیه وسلم کی صورت میں نہیں آسکتا
من من اف هیوة مخوشہ هنه قال اقال رسول اهله صفیقه علیمهٔ
من ماآن ف المنا ه فقد مرآن لا يتمثل الشيطان بن الله من مرآن ف المنا ه فقد مرآن لا يتمثل الشيطان بن الله في المنام)
حضرت ابو ہر یوه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس محض نے بجھے خواب میں دیکھا، (یعنی جس نے خواب میں نی کریم صلی الله علیه وسلم کی زیارت کی کواب میں دیکھا، (یعنی جس نے خواب میں نی کریم صلی الله علیه وسلم کی نواس نے بحص کی اواس نے بھی تاکہ کمی مطلی الله علیه وسلم کی خوش نصیب کا خواب میں نی کہ بیم صلی الله علیه وسلم کی خوش نصیب کا خواب میں نی کی کریم صلی الله علیه وسلم کی مسلی الله علیه وسلم کی خوش نصیب کا دیارت کی سعادت سے اور ایس کی خوش نصیب کا دیارت کی سعادت عطافر او سے تو یہ بردی عظیم سعادت سے ، اور ایس کی خوش نصیب کا

کیا ٹھکانہ ہے۔ اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ جو محنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معروف حلے ہے وہ حضور صلی اللہ اس معروف حلے ہے مطابق ویکھے جو احادیث کے ذریعہ ثابت ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھتا ہے ، شیطان سے دحوکہ نہیں دے سکتا کہ معاذ اللہ ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب نے زیارت کی خصوصیت بیان فرما دی۔

## حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت عظیم سعادت

الجمداللة ، الله تعزالی النه فضل سے بہت سے توگوں کو یہ سعادت عطافر اویتے ہیں ، اور انہیں خواب میں حضور تسلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ بوی عظیم تعدادت ہے۔ لیکن اس معاسلے میں ہمارے بزرگوں کے ذوق مختلف رہے ہیں۔ ایا۔ ذوق تو تو یہ ہے کہ اس سعادت کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ایسے عمل کے جاتے ہیں جس سے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی ذیارت ہو جائے اور بزرگوں نے ایسے خاص خاص خاص عمل کھے ہیں۔ مثلا یہ کہ جعد کی شب میں اتنی مرتبہ درود شریف بڑھنے کے بعد فلاں عمل کر کے سوئے تو سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہونے کی توقع اور امید ہوتی ہے ، اس قسم کے بہت سے اعمال مشہور ہیں۔ بعض زیارت ہونے کی توقع اور امید ہوتی ہے ، اس قسم کے بہت سے اعمال مشہور ہیں۔ بعض زیارت کا ذوق اور نداق ہے ، اب اگر کوئی مخص اس ذوق کے پیش نظر خواب میں زیار بن کی کوشش کرنا چاہے تو کر لے ، اور اس سعادت سے مرفراز ہو جائے۔

#### زيارت كى اہليت كهاں؟

لیکن دوسرے بعض حضرات کا ذوق کھے اور ہے۔ مثالی میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آکر کینے گئے کہ طبیعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بہت شوق جورہا ہے۔ کوئی ایسا ممل بتا و تیجئے ، جس کے نتیج میں یہ نعمت حاصل ہو جائے ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جائے ۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کے بھائی ، تم بوے حوصلے والے آدی ہوکہ تم اس بات کی تمناکرتے ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حصلی اللہ علیہ وسلم

کی زیارت ہو جائے۔ ہمیں یہ حوصلہ ضیں ہوتا کہ یہ تمناہمی کریں۔ اس لئے کہ ہم کہاں ؟اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کہاں ؟اس لئے بھی اس قتم کے عمل سیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اور نہ بھی یہ سوچا کہ ایسے عمل سیکھنے جائیں۔ جن کی وجہ سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ اس لئے کہ اگر زیارت ہو جائے تو ہم اس کے آداب، اس کے حقوق، اس کے تقاضے کس طرح پورے کریں جائے تو ہم اس کے آداب، اس کے حصول کی کوشش نہیں کی، البتہ اگر اللہ تعالی اپنے نفتل سے خود ہی زیارت کراویں تو یہ ان کا انعام ہے، اور جب خود کرائیں گے تو پھر اس کے آداب کی بھی تو فود سے ہمت نہیں ہوتی، البتہ جس طرح ایک مومن کے دل میں آر ذو ہوتی ہے، اس طرح کی آر ذو دل میں ہے۔ لیکن نیا ہے کہ کوشش مومن کے دل میں آر ذو ہوتی ہے، اس طرح کی آر ذو دل میں ہے۔ لیکن نیا ہے کہ کوشش مومن کے دل میں آر ذو ہوتی ہے، اس طرح کی آر ذو دل میں ہے۔ لیکن نیا ہے کہ کوشش مومن کے دل میں آر ذو ہوتی ہے، اس طرح کی آر ذو دل میں ہے۔ لیکن نیا ہے کہ کوشش میں ہوتی، البتہ جس طرح ایک مومن کے دل میں آر ذو ہوتی ہے، اس طرح کی آر ذو دل میں ہے۔ لیکن نیا ہے کہ کوشش میں ہوتی ہوتی ہوتی ہی تو دوسلہ ہوتا نہیں ہے۔ ہی میں خوت ہیں ہی میں خوتی ہیں ہوتی ہوتی ہیں۔ میں میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہیں ہوتی ہیں۔ میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہوتی ہیں۔

#### حضرت مفتی صاحب اور روضه اقدس کی زیارت

میں نے اپ والد صاحب کا یہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ جب روضہ اقد س پر حاضر ہوتے تو بھی روضہ اقد س کی جالی تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہتے، بلکہ بیشہ یہ دیکھا کہ جالی کے سامنے ایک ستون ہے۔ اس ستون ہے لگ کر کھڑے ہو جاتے، اور جالی کا بالکل سامنا نہیں کرتے تھے۔ بلکہ وہاں آگر کوئی آ دی کھڑا ہو آ تو اس کے چیھے چا کر کھڑے ہو جاتے اور ایک دن خود ہی فرمانے گئے کہ بایک مرتبہ میرے دل جی سے خیال پیدا ہوا کہ شاید تو براشتی القلب آ دمی ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، جو جالی کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں، اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی قرب حاصل ہو جائے۔ وہ نعمت ہی نعمت ہی نعمت ہی نیم میں کیا کروں کہ میرافدم آ کے بڑھتا ہی شیس۔ شاید بھی ہو اے۔ وہ نعمت ہی نعمت ہی نیم سے بیا کہ والے ہیں کہ حوال کے جیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہیں کیسے جیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہی کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیہ آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بی آواز آ رہی ہے کہ بیساکہ روضہ اقد س سے بیساکہ روضہ اقد س سے بیساکہ روضہ اقد سے بیساکہ روضہ اقد

جو شخص ہماری سنوں پر عمل کر تا ہے، وہ ہم سے قریب ہے، اور جو شخص ہماری سنوں پر عمل نہیں ،

كرياً. وه بم سے دور ہے، چاہے وہ تمارى جاليوں سے چمٹا ہوا ہو-

## اصل مرار بیداری کے اعمال ہیں

بسروال، اصل دولت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کااتباع ، اللہ نغالیٰ اس کی توفیق عطافرہائے۔ آمین . . . بیداری کی حالت میں ان کی سنتوں کی توفیق ہو جائے، یہ ہےاصل نہت، اصل دولت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کااصل قرب میں ہے، لیکن اگر سنتوں پر عمل نہیاں وضہ اقدس کی جالیوں سے چمٹا کھڑا ہے اور زیارت کی کوشش کر رہا ہے تو ہمارے خیال میں بدبری جسارت ہے، اس لئے اصل فکر اس کی ہوتا چاہیے کہ سنت کی اتباع ہو رہی ہے یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندگی میں واقل موری میں یا شیں؟اس کی فکر کرو۔ خوابوں کے پیچیے بت زیادہ برنا مطلوب اور مقصود نہیں، البنداگر حاصل ہوجائے توا نند تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن اس مر نجات کارار میں۔ کیونکہ غیر اختیاری معالمہ ہے۔ ہمارے طبقے میں ایک بوی تعداد ہے جو خوابوں ہی کے بیچیے بڑی ہے۔ دن رات میں فکر ہے کہ کوئی اچھا خواب آ جائے۔ اس کو منتهاء مقصود سمجها مواسب حال نکدیه بات درست شین اس لئے کہ پھریہ موما ہے کہ جب مجمی کوئی اچھا خواب اپنے بارے میں و کچھ لیاتو بس سے مجماک اب میں کہیں ہے کہیں پہنچ گیاہوں۔ خوب تمجھ لیں کہ خواب اپنی ذات میں نہ تو کسی کا درجہ بلند کر آ ہے، اور نداجرو والاب کاموجب ہوتا ہے ، بلکداصل مدار بیداری کے اعمال پر ہے۔ یہ دیکھوک تم بیداری میں کیاعمل کر رہے ہو۔

#### احپھاخواب دھوکے میں نہ ڈالے۔

لنذااگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں مجررہا ہوں، اور جنت کے باغانت اور محلات کی سیر کر رہا ہوں، توبیہ بری اچھی بشارت ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس دھو کہ میں نہ آئے کہ میں توجنتی ہو گیا۔ لنذااب مجھے کسی عمل اور کوشش کی حاجت

اور ضرورت نمیں ۔ یہ خیال غلط ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخض اچھا خواب دیکھنے کے بعد اعمال کے اندر اور زیادہ اتباع کا اہتمام کرنے لگتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ خواب اچھا اور بشارت والا تھا۔ اور اس صحاس نے غلط جیجہ نمیں نکالا لیکن اگر خواب دیکھنے کے بعدا نمال چھوڑ جیٹھا، اور اعمال کی طرف اگر خدانہ کرے۔ یہ ہواکہ خواب دیکھنے کے بعدا نمال چھوڑ جیٹھا، اور اعمال کی طرف سے نمخلت ہوگئی تواس کا مطلب یہ ہے کہ خواب نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا۔

## خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کا کسی بات کا حکم دینا

سے بات سمجھ لینی چاہئے کہ اگر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو
گئ تواس کا تھم ہیہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان ہے کہ جو کوئی جھے خواب
میں دیکھا ہے تو جھے ہی ویکھا ہے۔ اس لئے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔
للذا اگر خواب میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، اور وہ کوئی ایسا کام کرنے
کو کمیں جو شریعت کے دائرے میں ہے، مثلاً فرض ہے یا واجب ہے، یا سنت ہے، یا
مہاح ہے، تو پھراس کو اہتمام ہے کرنا چاہئے، اس لئے جو کام شریعت کے دائرے میں
مہاح ہے، تو پھراس کو اہتمام ہے کرنا چاہئے، اس لئے جو کام شریعت کے دائرے میں
مہاح ہے، اس کے کرنے کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھم فربار ہے ہیں تو وہ خواب سچاہو گا،
اس کام کا کرنا ہی اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو بعض او قات اس
کے حق میں ہے بر کتی شدید ہو جاتی ہے۔

#### خواب جحت شرعی نهیں

لیکن اگر خواب میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کا تھم دیں جو شریعت کے دائرے میں نمیں ہے۔ مثلاً خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور ایسامحسوس ہواکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کا تھم فرما یا جو شریعت کے ظاہری احکام کے دائرے میں نہیں ہے، تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس خواب کی وجہ سے وہ کام کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ہمارے دیجھے ہوئے خواب کی بات کو اللہ تعالیٰ نے مسائل شریعت میں حمت نہیں بنایا، اور جو ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے مسائل شریعت میں حمت نہیں بنایا، اور جو ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ے قابل اعتاد واسطوں ہے ہم تک پنچ ہیں، وہ جمت ہیں۔ ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خواب کی بات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خواب کی بات پر عمل کرنا ضروری شیں کیونکہ یہ بات تو چھے ہے کہ شیطان حضور صلی اللہ ملیہ وسلم کی صورت مبار کہ ہیں شیں آسکتا، لیکن بسااو قات خواب دیکھنے والے کے ذاتی خیالات اس خواب کے ساتھ مل کر گڈٹہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے اس کو غاط بات یا درہ جاتی ہے، یا ہمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس لئے ہمارے خواب جست شیں۔

#### خواب كاايك عجيب واقعه

ایک قاضی سے، اوگوں کے در میان فیصلے کیا کرتے سے، ایک مرتب ایک مقد مہ سامنے آیا، اور مقدمہ کے اندر گواہ چین ہوئے، اور شریعت کے مطابق گواہوں کی جانج پڑتال کا ہو طریقہ ہے، وہ ہورا کرلیا، اور آخر میں مدع کے حق میں فیصلے کرنے کاول میں ارادہ بھی ہوگیا، لیکن قاضی صاحب نے کما کہ اس فیصلے کا اعلان کل کریں گے۔ یہ خیال ہواکہ کل شک ذرااور سوچ اول گا، لیکن جب رات کو سوئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت ، ونی، اور جب شن بیدار ہوئے توابیا یاد آیا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت ، ونی، اور جب شن بیدار ہوئے توابیا یاد آیا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت ، ونی، اور جب شن بیدار ہوئے توابیا یاد آیا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بید فرمارے ہو۔ یہ فیصلہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ یہ فیصلہ غلط ہے۔ یہ فیصلہ یوں کرنا چاہئے، اب اور شامی طور پر شریعت کا جو تقافہ کرنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ یوں فیصلہ کرو ۔ اب معاملہ براستگین ہو گیا اور یہ جو مقدمہ کی ذمہ داری ہوئی ہے۔ یہ بوی شعین ذمہ داری ہے۔ جن اوگوں پر حضور مسلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ یوں فیصلہ کرو ۔ اب معاملہ براستگین ہو گیا گرزتی ہے، وہی اس کو جانتے ہیں، راتوں کی فیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔

چنانچ قاضی صاحب نے خلیفہ وقت ہے جاکر بتایا کہ اس طرح ہے یہ مقدمہ پش آگیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس طرح فیصلہ کرنے کو فرمایا۔ آپ علاء کو جمع فرائیں، آکہ اس کے بارے میں ان سے مشورہ ہو جائے۔ چنانچہ

سارے شرکے علماء جمع ہوئے، اور ان کے سامنے مید مسئلہ رکھا گیا کہ اس طرح ہے مقدمہ در پیش ہے۔ ظاہری طور پر شریعت کا تقاضہ یہ ہے۔ لیکن دوسری طرف خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما یا ہے۔ اب کیا کیا جائے ؟ ملاء نے فرما یا کہ واقعتذ یہ معاملہ بردا تھین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور شیطان آپ کی صورت مبارکہ میں آنسیں سکتا، لنڈا حضور صلی اللہ خاب وسلم کے فرمان پرعمل کرتا جاہے کیکن اس زمانے کے ایک بزرگ جوابی صدی کے مجدد کہلاتے تھے۔ حضرت شخ عز الدين ابن عبدالسلام رحمه الله عليه، وه تجمي مجلس ميں حاضر تتے وہ كھڑے ہوئے اور فرما یا کہ میں بورے جزم اور و ثوق کے ساتھ کہتا ہوں کے شریعت کے قاعدے کے مطابق آپ جو فیصلہ کرنے جارہے ہیں، وہی فیصلہ سیجئے اور سارا گناہ ٹواب میری گرون مرہے۔ خواب کی بات پر فیصله کرنا جائز نسیں۔ اس لئے که خواب میں ہزاروں احتالات ہو سکتے ہیں۔ خدا جائے اینے دل کی کوئی بات اس میں آھئی ہو۔ اگر چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں شیطان نہیں آسکتا، لیکن ہوسکتاہے کہ بیداری کے بعد شیطان نے کوئی وسوسہ ڈال دیا ہو۔ کوئی غلط بات دل میں آگئی ہو۔ شریعت نے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کے بیداری میں ہے ہوئے ار شادات کے مقالعے میں ہمارے خواب کو حجت قرار نہیں دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار شادات ہم تک سند متصل کے ساتھ یشج ہیں۔ وہی ہمارے لئے جحت ہیں۔ ہمنیں انٹی پر عمل کرنا ہے۔ آپ بھی اس بر عمل سیجئے، اور کناہ نواب میری کر دن پر ہے۔

# خواب اور کشف وغیرہ سے شرعی تھم نہیں بدل سکتا

یہ اللہ کے بغدے ہوتے ہیں۔ جواس قوت کے ماتھ کہ سکتے ہیں ورند یہ بات کمنا آسان کام نمیں تھا کہ ''گناہ ثواب میری گردن پر '' جن لوگوں کواللہ تعالیٰ اس دین کی میچ تشریح کے لئے اور اس دین کے تحفظ کے لئے ہیجتے ہیں۔ ان سے الیی ہاتیں کرا دیتے ہیں، اگر ایک مرتبہ یہ اصول مان لیاجا آکہ خواب سے بھی شریعت بدل عتی ہو تو پھر شریعت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا، ایک سے ایک خواب اوگ دکھے لیتے اور آ کر بیان کر و ہیج، آج آپ دیکھیں کہ یہ جینے جابل پیرہیں۔ جو بدعات میں متناہیں۔ وہ اشی

خوا بول کو سب کچھ سجھتے ہیں۔ کوئی خواب دیجے لیا، یا کشف ہو گیا۔ الهام ہو گیا، اور اس کی بنیاد پر شریعت کے خلاف عمل کر لیا، خواب تو خواب ہے۔ اگر کسی کو کشف ہو جائے ہو جائے تا اور بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، اس میں آواز آتی ہے، اور وہ آواز کانوں کو سنائی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود کشف شریعت میں جمت نہیں، کوئی شخص کتناہی پہنچا ہوا عالم یا بزرگ ہو، اس نے اگر خواب دیجے لیا، یا اس کو کوئی کشف یا الهام ہو گیا، وہ بھی شرعی احکام کے مقابلے میں جست نہیں ہے۔

## حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني" كاليك واقعه

حضرت مولاناشِخ عبدالنّادر جيلاني رحمته الله غليه جوركيس الاولياء بين \_ أيك مرتبه عبادت میں مشنول تھے۔ تہجد کاونت ہے بیٹنج عبدالقادر جیساولی اللہ عبادت كررها ہے، اس وقت أيك زبر دست نور جيكااور اس نور ميں سے بيه آواز آئي كه اے عبدالقادر، تونے ہماری مبادت کاحق اداکر دیا۔ اب تواس مقام پر بہنچ گیا کہ آج کے بعد جاری طرف ہے تم یر کوئی عباوت فرض وواجب نہیں، نماز تیری معاف، تیرا روزہ معاف، تیراج اور تیری ذکوہ معاف۔ اب توجس طرح جاہے، عمل کر، ہم نے تُنْ عبدالقادر جیلانی رحمه الله علیه نے سفتے ہی فورا جواب میں فرمایا مهمیں جنتی بنادیا کہ: "مردود، دور ہو ج- یہ نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو معاف نہیں موئی۔ آپ صلی اللہ ملیہ وسلم کے محابہ کرام سے تومعاف شیں موئی، مجھ سے کیے معاف ہو جائے گی؟ دور ہو جا" ہے کمہ کر شیطان کو دور کر ویا، اس کے بعد ایک اور نور چکا، جو پہلے نور سے بھی برا نور تھااس میں سے آواز آئی کہ: عبدالقاور، تیرے علم نے آج تجمع بچاليا۔ ورن يه وه داؤ ہے، جس سے ميں نے برول برول كوبالك كر ديا ہے، أكر تيرے ياس علم نه ہو آة باك موچكامو آ، حضرت شيخ في فرماياكه : مردود، دوباره بركاماً ے، میرے علم نے جھے نمیں بچایا، میرے اللہ نے جھے بچایا ہے ۔ عارفین فرماتے میں کہ مید دوسرا داؤ سے داؤ سے زیادہ تھین تھا۔ اس کئے کہ اس وقت شیطان نے ان کے اتدر علم کاناز پیدا کرنا جا باتھا۔ کہ تمہارے علم اور تقویٰ نے تمہیں بچالیا۔ لیکن آپ تے اس کو بھی رو کر ویا۔

## خواب کے ذرایعہ حدیث کی تردید جائز نہیں

بھائی، بیراستہ بردا خطرناک ہے، آجکل خاص طور پر جس طرح کا نداق بنا ہوا ہے کہ لوگ خواب، کشف، کرایات اور الهابات کے پیچھے بڑے ہوئے ہیں۔ میہ دیکھے بغیر کہ شریعت کاتقاضہ کیا ہے؟ ایکھے خامصے دیندار اور براھے لکھے لوگوں نے بید وعویٰ کر ناشروع کر دی<u>ا</u> کہ مجھے میہ کشف ہوا ہے کہ فلال حدیث صحیح نہیں ہے ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی فلاں حدیث میمودیوں کی گھڑی ہوئی ہے، اور مجھے یہ بات کشف کے ذریعہ معلوم ہوئی ہے ۔ آگر اس طریقے سے کشف ہوئے لگے تو دین کی بنیادیں ہل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو غریق رحمت کرے ، جن کو در حقیقت اللہ تعالی نے دین کا محافظ بنایا ، یہ دین کے چوکیدار ہیں۔ لوگ ان پر ہزار لعنتیں، ملامتیں کریں۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کو دین کا محافظ اور مگسبان بنایا، مآکه کوئی وین برحملدند کر سکے۔ اور دین میں تحریف ند ہو۔ چنانچہ ان علاء نصاف صاف كددياك جاب خواب بورياكشف بورياكرامت بور ان میں سے کوئی چیز بھی دین میں ججت ضیں، وہ چیزیں جست میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری کے عالم میں ثابت ہیں۔ مجھی خواب، کشف اور الهام اور کرامت کے وحوے میں مت آنا، حضرت تعانوی رحمتدا للد علیہ فرماتے ہیں کہ سیح کشف تو دیوانوں، بلکہ کافروں کو بھی ہو جاتا ہے ، اس لئے مجھی اس دھوکے میں مت آناکہ نور نظر آگیا، یا دل چلنے لگا۔ یا ول دحر کنے لگا وغیرہ۔ اس لئے کہ میہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت میں ان چیزوں پر نصیلت کا کوئی رار نہیں۔

#### خواب ویکھنے والا کیا کرے؟

حضرت ابو قمادہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرما یا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوتا ہے ، اور براخواب شیطان کی طرف ہے ہوتا ہے ، اور براخواب شیطان کی طرف ہے ہوتا ہے۔ الدا ہو فحض خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو تا کوار ہو، تو ہائیں جانب شمن مرتبہ تعتک دے ، لور '' اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم '' پڑھ لے، جس کروٹ پر خواب اشاء اللہ اس کو کوئی خواب دیکھا تھا، اس کی جگہ دوسری کروٹ بدل لے ، پھر یہ خواب اشاء اللہ اس کو کوئی نقصان ضیں پہنچا ہے گا۔۔۔ مثلاً بعض او قات انسان کچھ ڈراؤ نے خواب و کھ لیتا ہے ، یا

کوئی براواقعہ وکی لیتا ہے توا سے موقع کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما دی کہ جیسے ہی آگھ کھلے، فورا سے عمل کرے، اور آگر کوئی اچھا خواب وکیھے۔ مثلاً اپنے بارے میں کوئی دینی یا دینوی ترتی دیمھی، تواس صورت میں اپنے جاننے والے اور اپنے مجبت کرنے والوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کرے، دو سروں کو نہ بتائے، کیونکہ بعض او قات ایک آ دمی وہ خواب س کر اس کی الٹی سید ھی تعبیر بیان کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس ایچھے خواب کی تعبیر اس کے مطابق ہو جاتی ہے، اس لئے اپنے محبت کرنے والوں کو وہ خواب بتائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔

( صحيح بخاري، كماب التعبير، إلب الرؤيا السالحذ، صديث تمبر ١٩٨٧)

#### خواب بیان کرنے والے کے لئے دعا کرنا

اگر كوئى فخف يه مي كه بين خواب ديكها ب، اور كهروه اپنا خواب بيان كرخ لك توايي موقع بر حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كامعمول يه تفاكه جب كوئى فخف آكر بتاتاكه بين في يه خواب ديكها ب، تو حضور اقدس صلى الله عليه وسلم يه دعا برجة :

"خيرًا تلقاء وشرًا نوفاه ، خيرلنا وشرلاعداءنا"

یعنی اللہ تعالیٰ اس خواب کی خیرتم کو عطافرائے، اور اس کے شرسے تمہاری حفاظت فرمائے، اور جارے وشمنوں کے لئے برا محر، اور جارے و شمنوں کے لئے برا ہو، اس دعا میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں جمع فرما دیں، آپ مسلموا بنالیں کہ جب بھی کوئی شخص آکر اپناخواب بیان کرے تواس کے لئے یہ دعاکریں، آگر عربی میں یاد نہ ہوتوار دو ہی میں کرلیں سے بیس خواب کے اسے یہ دعاکریں، آگر عربی میں یاد نہ ہوتوار دو ہی میں کرلیں سے بیس خواب کے آواب، اور خواب کی حیثیت، بس ان باتوں کو ذہمن میں رکھنا چاہئے، سے لوگوں میں آواب، اور خواب کی حیثیت، بس ان باتوں کو ذہمن میں رکھنا چاہئے، سے لوگوں میں سے فضولیات خواب کے بارے میں بھیلی ہوئی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دین پر صبح طریقے سے عمل کرنے کی خواب کے بارے میں بھیلی ہوئی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا خواب کے بارے میں خواب کی حفول کے بارے میں خواب کی میں کر میاں کر میں کر میاں کر میں کر می

وآخر دعمامًا ان الحسد مله دب العالمين



موضوع خطاب:

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۵

صفحاست

#### بِسُبِهِ اللَّهِ النَّهَيْنِ النَّجَينِيَهِ ا

# حستى كأعلاج

الحمدشة نحمده و شتعينه و نستغفيه و نوم من به و نتوكل عليه و و نوم من شرود انتساومن سيات اعمالنا ، من يهده الله فلامضل له ، و من يعلله فلاهادى له و الشهد إن يعلله فلاهادى له و الشهد إن سيدنا و سندنا و نسينا و مولانا محمد دُاعبده و من سوله ، صلاف تعليل عليه وعلى اله وامحابه و بادك و سلم تسليمًا كثيرًا و اما بعد :

اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الجبيد، بسيد الله الرجمن الحيد وَالَّذِيْتَ جَاهَدُوْافِيْنَا لَنَهُدِينَهُمُ سُبُلَنَا ، وَإِنَّ اللهُ لَيْعَ الْمُحْبِنِيُنَ (العنكبوت: ٦٩) آمنت بالله صدقت مولانا العظيد،

#### ستی کامقابلہ "ہمت" ہے کرے

ھی بچھلے دنوں رگون اور برما کے بعض دو مرے شروں کے سفر ہر تھا۔ مسلسل وس بارہ روز سفر میں گزرے۔ متواتر بیانات کاسلسلہ رہا :ایک ایک دن میں بعض او قات چار چار، پانچ پانچ بیانات ہوئے، اس لئے آواز بیٹھی ہوئی ہے، اور طبیعت میں تکان بھی ہوئی ہے، اور انفاق سے کل دوبارہ حرمین شریفین کاسفر در پیش ہے، اس لئے آج طبیعت سستی کر رہی تھی، اور بیہ خیال ہورہا تھا کہ جب بچھلے جمعہ نانے ہوگیا تھا تو ایک جمعہ اور سسی کر رہی تھی، اور بیہ خیال ہورہا تھا کہ جب بچھلے جمعہ نانے ہوگیا تھا تو ایک جمعہ اور سسی کی ایک بات یاد آگئے۔ وہ بید کہ ایک

مرتبه آپ نے ارشاد فرمایا کہ: .

جب کی معمول کے پوراکرنے میں سستی ہورہی ہو، تو وہ ی موقع انسان کے امتحان کا ہے، اب ایک صورت تو یہ ہے کہ اس سستی کے آگے ہتھیار ڈال دے، اور نفس کی بات مان لے۔ تو پھر اس کا بھیجہ یہ ہوگا کہ آج ایک معمول میں ہتھیار ڈالے۔ کل کو نفس دوسرے معمول میں ہتھیار ڈالوائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ طبیعت اس سستی کے آباج اور اس کی عادی ہو جائے گی اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اس سستی کا ہمت سے اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اس سستی کا ہمت سے مقابلہ کر کے اس معمول کو کر گئر ہے، محنت اور مشقت اور مقابلہ فریخ آس کام کو کر گئر ہے، محنت اور مشقت اور مقابلہ کر نے اس کام کو کر گئر ہے، محنت اور مشقت اور مقابلہ کر نے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی معمولات کے پوراکر نے کی توفیق عطافرائمیں گے "

حاصل تضوف " دو باتين"

اور ایسے موقع ہمارے حضرت والاحضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کاایک ملفوظ سایا کرتے تھے۔ حقیقت میں یہ ملفوظ یاد رکھنے، بلکہ ول پر نقش کرنے کے قابل ہے، حضرت تھانوی '' فرما یا کرتے تھے کہ '

"وہ ذرای بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جس وقت کسی طاعت کی ادائیگی میں ستی ہو، تواس ستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے، اور جس وقت کسی گناہ کا واعیہ (تقاضا) بیدا ہو، تواس واعیے (تقاضا) کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بیدا ہو، تو اس واعیے واقع پھر کسی اور چیز کی ضرورت بیس ۔ اس سے تعلق مع اللہ بیدا ہوتا ہے۔ اس سے مضبوط ہوتا ہے، اور اس سے ترقی کرتا ہے "

سرحال، مستی دور کرنے کا سرف ایک ہی راستہ ہے، یعنی اس مستی کاہمت سے مقابلہ کرنا، لوگ یہ سبحتے ہیں کہ شخ کوئی نسخہ محول کر پلا دے گاتو ساری مستی دور ہو جائے گی،

اور سب کام ٹھیک ہوتے چلے جائیں مے \_\_\_ یاد رکھو کہ ستی کامقابلہ ہمت ہے ہی ہوگا، اس کااور کوئی علاج نہیں۔

# نفس کو بہلا پھلا کر اس نے کام لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو ذرا بہلا پھسلا کہ اس سے کام لیا کرو۔ پھر اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک دن جب تہجد کے وقت آئے کھی تو طبیعت میں بری سستی اور کسل تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج تو طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ کسل بھی ہے، اور عمر بھی تمہاری ذیادہ ہے ۔۔۔۔ اور تہدی نماز کوئی فرض و واجب بھی نہیں ہے، پڑے سوتے رہو۔ اگر آج تہجد کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو جائے گا؟

تمهاری جگہ ہے، جائے نماز، وہاں جاکر دعاکر لو۔ یہ کہ کرنفس کو جائے نماز تک تھینج کر لے گیا، اور جب جائے نماز پر پہنچاتو جلدی ہے دور کعت تبجد کی نیت باتدہ لی۔ پھر فرہا یا کہ اس طرح نفس کو تھوڑا سابسلاوا وے دے کر بھی لاتا پڑتا ہے، اور جس طرح یہ نفس تمہارے ساتھ نیک کام کو ثلانے کامعاملہ کرتا ہے۔ اس طرح تم بھی اس کے ساتھ ایسای معاملہ کیا کرو، اور اس کو تھینج تھینچ لیے جایا کرو۔ انشاء اللہ اس کی برکت ہے اللہ تعالی پھراس عمل کی توفق عطافرا دیں گے۔

#### اگر صدر مملکت کی طرف سے بلاوا آ جائے

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ اگر تم نے اپنا یہ معمول بنا کر رکھا ہے کہ فلاں دفت میں خل نماز پڑھوں گا۔ لیکن جبوہ وفت آیا تو طبیعت میں سستی ہور ہی ہے، اور اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے توالیہ وفت میں اپنے نفس کی ذرا تربیت کیا کرو، اور اس نفس سے کمو کہ اچھا، اس وفت تو تہمیں سستی ہور ہی ہے، اور بستر سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے ۔ لیکن یہ بناؤ کہ اگر اس وفت صدر مملکت کی طرف سے یہ پیغام آ جائے کہ ہم تمہیں بہت بڑا انعام، یا بہت بڑا کہ اگر اس وفت فرز آہارے پاس انعام، یا بہت بڑا ہوگا ہے۔ ہیں۔ اس لئے تم اس وفت فرز آہارے پاس آ جاؤ ۔ بناؤ، کیا اس وفت نہیں سستی رہے گی؟ اور کیا تم پیغام لانے والے کو یہ جواب دو آبان جس میں ذرا بھی عقل و ہوش ہے، صدر مملکت کا یہ پیغام سن کر اس کی ساری ساری کے کہ میں اس وفت نیز دور ہو جائے گی۔ اور خوش کے مارے فرز انعام حاصل کرنے کے سستی، کا بی بیغام سن کر اس کی ساری سستی، کا بی بیغام سن کر اس کی ساری کے کہ جماگ کھڑا ہوگا ۔ ۔

النزااگر اس ونت یہ نفس اس انعام کے حصول کے لئے بھاگ پڑے گاتواس سے معلوم بواکہ حقیقت میں اٹھنے سے کوئی عذر نہیں تھا۔ اگر حقیقت میں اٹھنے سے کوئی عذر بہوتا تو صدد مملکت کا پنام س کرنہ اٹھتے، بلکہ بستر پر پڑے رہجے ۔۔اس کے بعدیہ موچو کہ ونیا کا ایک مربراہ مملکت جو بالکل عاجز، انتائی عاجز، انتائی عاجزے، وہ اگر حمیس ایک انعام یا منصب دینے کے لئے بلام ہے تو تم اس کے لئے اتنابھاگ سکتے ہو، لیکن وہ ایک انعام یا منصب دینے کے لئے بلام ہا ہے تو تم اس کے لئے اتنابھاگ سکتے ہو، لیکن وہ

ا تحکم الحاکمین، جس کے قبضہ وقدرت میں پوری کا کتات ہے۔ دینے والاوہ ہے۔ چھینے والاوہ ہے۔ چھینے والاوہ ہے۔ اس کی طرف سے بلاوا آرہا ہے تواس کے دربار میں حاضر ہونے میں سستی کر رہے ہو؟ ۔۔۔۔ ان باتوں کا تصور کرنے سے انشاء اللہ اس کام کی ہمت ہوجائے گی، اور مستی دور ہوجائے گی۔۔

### کل پر مت ٹالو

بعض اوقات ہے ہوتا ہے کہ ایک نیک عمل کا دل میں خیال پیدا ہوا، کہ یہ نیک
کام کرتا چاہئے۔ لیکن پھرانسان کانفس اس کویہ بہکاتا ہے کہ یہ کام تواچھاہے، البتہ کل
ہے یہ کام شروع کریں گے ۔۔۔ یا در کھو، یہ نفس کا کید ہے۔ اس لئے کہ وہ کل پھر
مہیں آتی، جو کام کرتا ہے۔ وہ آج، بلکہ ابھی شروع کر دو، کیا پتہ کہ کل آئے، یانہ
آئے، کیا معلوم کہ کل کو موقع لئے یانہ لئے، کیا پتہ کل کویہ داعیہ موجود رہے یانہ
دہے، کیا پتہ کل کو حالات سازگار رہیں یانہ رہیں، اور کیا پتہ کل کو ڈندگی رہے یانہ
دہے۔ اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَسَارِعُوْاً إِلَّى مَغْنِفَ مَ إِ مِن زَيِّكُمُ وَجَنَّهُ عُرُصُهُما السَّمَوْت والارض

(مورة آل عمران: ١٣١٣)

لینی اپنے پرورد گار کی مغفرت کی طرف جلدی دوژو، دیرینہ کرد، اور اس جنت کی طرف دوژو، جس کی چوڑائی سارے آسان اور زمین کے برابر ہے۔

بسرحال، میہ عرض کر رہاتھا کہ آج مجھے سستی ہورہی تھی، گراپے حضرت والا کی ہے۔ یہ باتیں یاد آگئیں، جس کی وجہ ہے آنے کی ہمت ہو گئی، اور چلا آیا۔

### اپنے فائدے کے لئے حاضر ہوتا ہوں

دوسرے مید کہ یماں در حقیقت میں اپنے فائدے کے لئے عاضر ہوتا ہوں ، اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے نیک طلب لے کر دین کی باتیں سننے کے لئے ممال جمع ہوتے ہیں، مجھے بھی ان کی بر کمیں حاصل ہو جاتی ہیں۔۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ کے بندے دین کی خاطر کسی جگہ ہوتے ہیں، تو آپس میں ایک دومرے پر بر کوں کا انعکاس ہوتا ہے، اس لئے میں تو ہمیشہ اس نیت سے آتا ہوں کہ نیک لوگوں کی بر کتیں حاصل کروں۔

## وہ لمحات زندگی کس کام کے؟

تیسرے سے کہ حضرت تھانوی قدس اللہ مرہ کی ایک بات اور یاد آگئی، بیہ بات بھی میں نے حضرت والا ہی ہے سی! فرمایا کہ جب حضرت والا مرض الوفات میں بیار اور صاحب فراش تھے۔ اور ڈاکٹروں نے آپ کو ملاقات اور بات چیت سے منع کر ر کھاتھا۔ ایک دن آپ بستریر آئمیس بند کئے لیئے تھے۔ لیٹے لیٹے اچانک آگھ کھول۔ اور فرمایا کہ مولوی محمہ شفیع صاحب کہاں ہیں۔ ان کو بلاؤ \_\_\_\_ "مولوی محمہ شفیع صاحب" ہے مراد ميرے والد ماجد جن، حضرت والانے ميرے والد صاحب كو "احكام القرآن" عربي زبان مي ماليف كرفير لكار كماتما \_\_ چنانج جبوالدصاحب تشريف لائ توان \_ فرمایا کہ آپ احکام القرآن لکھ رہے ہیں۔ مجھ ابھی خیال آیا کہ قرآن کریم کی قلال آیت سے فلال مسلد نکاتا ہے، یہ مسئلہ میں نے اس سے پہلے کہیں نمیں دیکھا۔ جب آپ اس آیت پر پنچیں تواس مسئلہ کو بھی لکھ لیجئے گا۔۔ یہ کسہ کر پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ محے ۔ اب دیکھے کہ مرض الوفات میں لیٹے ہیں۔ مگر ول و وہاغ میں قرآن کریم کی آیات اوران کی تفسیر محوم رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آگھ کھولی، اور فرمایا کہ فلاں صاحب کو بلاؤ، جب وہ صاحب آ مے توان سے متعلق کچھ کام ہتا دیا۔ جب بار بار آپ نے الیا کیاتو مولانا شیر علی صاحب، جو حضرت کی خافتاه کے ناظم تھے، اور حضرت والا ے ب تکف بھی تھے۔ فرمایا کہ حضرت! ڈاکٹرول اور حکیمول نے توبات چیت سے منع كرر كھاہے۔ محر آپ بار بار اوكوں كو بلاكر ان سے بات كرتے ہيں، خدا كے لئے آپ جارى جان ير تورحم كرير- ان كے جواب من حضرت والانے فرماياكه: "بات توتم تھيك كتے ہو، ليكن من بير سوچتا ہوں كه وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہوں۔ اگر کسی خدمت کے اندر سے عمر گزر جائے تواللہ تعالیٰ کی نعت ہے۔ "

دنیا کے مناصب اور عمدے

يد " خادميت" يه بوي عجيب ب- الله تعالى ايخ فضل عند مارك دلول مي پدا فراوے۔ ہرایک کے خادم بنو، این اندر خدمت کا جذبہ بیدا کرو۔ حضرت واکثر صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے ہے کہ دنیا کے تمام عمدوں کا حال سے ہے کہ اگر انسان ان کو حاصل کرنا چاہے، تواس کو حاصل کرناا ختیار میں شیں ہوتا، مشلاً دل چاہ رہاہے کہ میں " صدر مملکت " بن جاؤل، لیکن صدر مملکت بنتااین اختیار میں نہیں۔ یا ول جاہ رہا ہے کہ " وزیراعظم" بن جاؤں ۔ لیکن وزیر اعظم بناا نقیار میں نہیں، یا دل چاہ رہاہے کہ اسمبلی کاصرف ممبرین جاؤل ، وہ بھی انتیار میں نہیں، پاکہیں افسر بنیا جاہتا ہے۔ ملازمت حاصل كرنا چاہتاہے۔ تواب اس كے لئے درخواست دو۔ انٹروبو دو۔ كتنے يا يز بيلو، اور تمام کوششیں کرنے کے بعد جب وہ منصب حاصل ہو گیانواب لوگ حسد کرنے لگے کہ یہ ہم سے آ مے بڑھ کیا، اور ہم پیچھےرہ کئے۔ اب اس کے خلاف سازشیں ہونے لکیں کہ کسی طرح میہ منصب اور میہ عمدہ اس سے چھین لیا جائے ۔ \_ چنانچہ احجما خاصہ وزيراعظم بنابوا تقار اب ختم بوكيار عمده چين كيار صدر بنابوا تقار ختم بوكيا، تو دنيا کے سارے عبدوں اور منصبوں کامیمی حال ہے کہ نہ توان کا حصول اینے اختیار میں ہے، اوراگر حاصل ہوجائے تواس پر بر قرار رہنا ہے اختیار میں نہیں۔ مجمر لوگ اس پر حسد بھی کرتے ہیں \_\_\_ فرمایا کرتے تھے کہ

میں تہہیں ایک ایبامنفرو منصب بتا آ ہوں ، جس کا حاصل کرنا بھی اپنے افتیار میں ہے ، اور اگر تم وہ منصب حاصل کر لوتو کوئی فخص تمہارے اوپر حسد بھی نہیں کرے گا، اور نہ کوئی تمہیں اس سے معزول کر سکتا ہے ، وہ ہے '' فادم '' کا منصب ، تم فادم بن جاؤ ، یہ منصب اپنے افتیار میں ہے ، اس کے لئے در خواست و ینے کی بھی ضرورت نہیں۔ نہ ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہے ۔ نہ الکیشن کی ضرورت ہے ، اگر یہ منصب حاصل ہو جائے تو اس پر دو مرول کو حسد بھی نہیں ہو تا، اس کے لئے یہ تو کام بی خدمت کا کر رہا ہے تواب دو مرافخص اس پر کیا حسد کرے گا، اور نہ کوئی شخص تہیں اس منصب سے معزول کر سکتا ہے ۔ اس لئے فرمایا کہ فادم بن جاؤ ۔ کس مخص تہیں اس منصب سے معزول کر سکتا ہے ۔ اس لئے فرمایا کہ فادم بن جاؤ ۔ کس کے فادم بن جاؤ ۔ کس کے فادم بن جاؤ ، گھر کا بو کام کرو۔ خدمت کی نبیت کے فادم بن جاؤ ، گھر کا بو کام کرو۔ خدمت کی نبیت سے کرو۔ اپنی بیوی کا فادم ، اپنے بچوں کا فادم ، اپنے دوستوں کا فادم ، اور جو کوئی طفے

واسلے آئیں، ان کی بھی خدمت کرد، اور اللہ کی مخلوق کی اللہ کے نیک بندول کی خدمت کرد، جو کام بھی کرد، خدمت کی نیت ہے کرد، اگر وعظ کہ رہے ہو۔ وہ بھی خدمت کے لئے۔ اس خادمیت کے منصب کو حاصل کرد. اس لئے کہ سارے جھڑے وہ بھی خدمت کے لئے، اس خادمیت کے منصب کو حاصل کرد. اس لئے کہ سارے جھڑے وہ بیتی وہ مینے جی ہیں۔ اس لئے حضرت والاخود اپنے بارے جی فرمایا کرتے تھے کہ جی تواہے آپ کو خادم سجھتا ہوں، اپنی ہوی کا بھی فادم، اپنے مریدول کا خادم، اپنے اہل تعلقات کا خادم، اور یہ فادم، اپنے بیکی فادم، اپنے مریدول کا خادم، اپنے اہل تعلقات کا خادم، اور یہ وہ منصب ہے کہ جس میں شیطانی وساوس بھی کم ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ عجب، تکمیر، بوائی وغوم کے عمدے میں کیا برائی ہے۔ اس لئے شیطانی وساوس بھی نمیں آتے، اس خادم کے عمدے میں کیا برائی ہے۔ اس لئے شیطانی وساوس بھی نمیں آتے، اس واسطے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

#### بزرگوں کی خدمت میں حاضری کا فائدہ

بسرحال، میں سے عرض کر رہا تھا کہ آج طبیعت میں سستی ہورہی تھی۔ لیکن مارے حضرت والاک سے باتیں یاد آگئیں، اور ہمت ہوگئ، اور الله والوں سے تعلق قائم کرنے کا یمی فائدہ ہو آہ، اب معلوم نہیں کہ سے باتیں حضرت والانے کب کمی ہوگئی، مماری طرف سے نہ تو طلب تھی۔ نہ خواہش تھی۔ نہ کوئی کوشش تھی، گر حضرت والانے ذہروسی کچھ باتیں کان میں ڈال دیں، اور اب وہ باتیں الحمد لند وقت پریاد آ جاتی ہیں، اور کام بنا دیتی ہیں۔

### وہ بات تمہاری ہو گئی، وقت پر یاد آ جائے گی

حضرت والافرہا یا کرتے تھے کہ مجلس میں جو ہاتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان ہاتوں کو یاد کرلیں۔ مگریہ ہاتیں یاد نسیں ہوتیں۔ اس پر اپناواقعہ سنا یا کہ میں بھی حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کی مجلس میں جب حاضر ہو آتو یہ دل چاہتا کہ حضرت والا ک ہاتیں لکھ لیا کروں، بعض ادگ لکھ لیا کرتے تھے۔ مجھ سے تیز لکھا نمیں جا آتھا۔ اس لئے میں لکھنے سے رہ جا آتھا۔ میں نے ایک دن حضرت تھانوی رحمت اللہ سے عرض کیا کہ حضرت! میرا دل چاہتاہے کہ ملفوظات کو لیا کروں۔ گر نکھا جا آئیں، اور یا در ہے شیں ہیں۔ بھول جا آبوں۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، خود صاحب ملفوظ کیوں نہیں بن جاتے ؟ حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں تو تھرا گیا کہ میں کماں صاحب ملفوظ بن سکتا ہوں۔ پھر حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات دراصل ہے ہے کہ جو بات حق ہو، اور فیم سلیم پر جن ہو۔ صحیح فکر پر جنی ہو۔ فرمایا کہ بات تراصل ہے ہے کہ جو بات حق ہو، اور فیم سلیم پر جن ہو۔ حج فکر پر جنی ہو۔ جب ایسی بات تمہارے کان میں پڑگئی، اور تمہارے دل نے اسے قبول کر لیا، وہ بات تمہاری ہوگئی، اب چاہے وہ بات بعیند انٹی لفظوں میں یا در ہے یانہ رہے ، جب وقت آئے گا، انشاء اللہ اس وقت یاد آجا ہے گی، اور اس پر عمل کی توفیق ہو جائے گی ۔۔۔ تمان کی خدمت میں جانے اور ان کی باتیں سننے کائی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کان میں باتیں انسان کی طبیعت میں واضل ہو جاتی ہیں، اور پھروقت پر یاد آجاتی ہیں،

#### زبردستی کان میں باتیں ڈال دیں

بی آج سوچاہوں کے حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ، حضرت واکر صاحب قدس اللہ سرہ، اور حضرت مولاناً سے اللہ خان صاحب قدس اللہ سرہ، اور حضرت مولاناً سے اللہ خان صاحب قدس اللہ سرہ، اور حضرت مولاناً سے میراتعلق رہا ہے، اپنا حال تو تباہ ہی تھا۔ گر اللہ تعالیٰ نے ان ہزرگوں کی خدمت میں حاضری کی توفیق عطافرما دی، یہ ان کا فضل و کرم تھا، ایب ساری عمر بھی اس پر شکر اوا کروں، تب بھی اوا نہیں ہو سکتا، یہ بزرگ کچھ باتیں ذہر دستی کانوں میں وال شحیے، اپنی طرف سے جن کی نہ تو طلب تھی اور نہ خواہش اور اگر میں ان باتوں کو اب نمبر وار لکھتا علیوں جو ان بزرگوں کی مجلموں میں سی تھیں، تو نوری طور پر سب کا یاد آ تا مشکل ہے، عابوں ہوں ان بزرگوں کی خدمت میں حاضری نعمت ہے، اور ان کی بات سننا نعمت ہے، اور جس طرح بزرگوں کی خدمت میں حاضری نعمت ہے، اور ان کی بات سننا نعمت ہے، اور جس طرح بزرگوں کی خدمت میں حاضری نعمت ہے، اور ان کی بات سننا نعمت ہے۔ اس طرح ان بزرگوں کے ملفوظات۔ حالات۔ حال تحر برحن بھی ہوگی جھوڑ گئے ہے۔ اس طرح ان بزرگوں کے ملفوظات۔ حالات۔ حال کے تا مقام ہے۔ اس طرح ان بزرگوں کے ملفوظات۔ حالات۔ حال کے اللہ تعالی ایک ہو تا گئی ہیں۔ ان کو مطالحہ میں رکھنا عاہیے۔ یہ باتیں کام آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہیں۔ ان کو مطالحہ میں رکھنا عاہیے۔ یہ باتیں کام آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہیں۔ ان کو مطالحہ میں رکھنا عاہیے۔ یہ باتیں کام آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہیں۔ ان کو مطالحہ میں رکھنا عاہیے۔ یہ باتیں کام آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہیں۔ ان کو مطالحہ میں رکھنا عاہیے۔ یہ باتیں کام آ جاتی ہیں۔ ان کو مطالحہ میں رکھنا عاہیے۔ یہ باتیں کام آ جاتی ہیں۔ ان کو مطالحہ میں رکھنا عاہیے۔ یہ باتیں کام آ جاتی ہیں۔

#### ميس ان بزرگول كا دامن تقام ركف كي توفق عطافرات آمن

#### "عذر" اور "مستی" میں فرق

بسرحال، بین بید عرض کر رہا تھا کہ جب بھی مستی ہو، اس مستی کا مقابلہ کرنا چاہئے، اور معمول کو پورا کرنا چاہئے، دیکھئے، "عذد " اور چیزہے " دمستی" اور چیزہے، اگر عذر کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس معمول چھوٹ گیا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کئے کہ جب اللہ تعالی نے اس پر مواخذہ نہیں کیا، بلکہ عذر کی وجہ سے رعایت دی ہے تو پھر مخود کون ہوتے میں پا بندی کرائے والے ؟ اس کئے کہ جب اللہ تقدر کی وجہ سے اس کے چھوٹے پر رہ جم خود کون ہوتے میں پا بندی کرائے والے ؟ اس کے کسی عذر کی وجہ سے اس کے چھوٹے پر رہ جم نہیں کرنا چاہئے۔

### يه روزه كى كے لئے ركه رے تھ؟

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ حضرت تھانوی کی ہے بات نقل فرماتے سے کہ ایک شخص رمضان میں بیار ہو گیا، اور بیاری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، اب اس کواس بات کاغم ہو رہا ہے کہ رمضان کاروزہ چھوٹ گیا، حضرت فرماتے ہیں کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں، اس لئے کہ ہے دیکھو کہ تم روزہ کس کے لئے رکھ رہے ہو؟اگر تم اپنی ذات کے لئے اپنا تی خوش کرنے کے لئے، اور اپناشوق پوراکر لے کے لئے روزہ رکھ رہے ہو، گیر تو بیشک اس پر غم اور صدمہ کرو کہ بیاری آگئ، اور روزہ چھوٹ گیا، لیکن اگر اللہ تعالی کے لئے روزہ رکھ رہے ہو۔ تو پھر غم کرنے کی ضرورت بیس ، اس لئے کہ اللہ تعالی نے تو خود فرما ویا ہے کہ بیاری میں روزہ چھوڑ دو۔

لاز ااگر شرعی عذر کی دجہ سے روزے قضان ۔ ہے ہیں، یا معمولات چھوٹ رہے ہیں، مثلاً بیاری ہے، سنر ہے، یا خواتین کی طبعی مجبوری ہے یا کسی زیادہ اہم مصروفیت کی وجد سے جو دین ہی کانقاضہ تقی، معمول چھوٹ گیامثلاً ماں باپ بیار ہیں، ان کی خدمت میں لگاہوا ہے، اور اس خدمت کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا، تواس سے بالکل رنجیدہ اور

عُمَّین نہ ہونا چاہئے ۔۔۔۔۔ لیکن مستی کی وجہ سے معمول کو چھوڑ نانہیں چاہئے ۔۔ عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تواس بر رنجیزہ نہ ہونا چاہئے۔

مستى كأعلاج

اورستی کاواحد علاج سے کہ اس کا مقابلہ کرو، اور اس کے آگے وٹ جاؤ،
اور ہمت سے مقابلہ کرو، اس کا علاج سوائے استعال ہمت کے اور پچھ نہیں ہے ۔۔۔ اگر
ہماری زندگیوں جس صرف سے بات بھی آجائے بینی ورستی کا مقابلہ کرنا" توسمجھ لوکہ
آدھا کام ہو گیا، اور اس کے بعد بقیہ آوھے کام کے حصول کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ
اپی رحمت سے سستی کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطاقرا۔۔۔۔ آجین ۔۔
اپنی رحمت سے سستی کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطاقرا۔۔۔۔ آجین ۔۔
و آخد دعوا کا ان الحمد حقہ دب العدالان



موضوع خطاب:

مقام خطاب ، جائع مجد بیت المکزم گلشن ا تبال کراچی

و قت خطاب . بعد نماز عمر تا مغرب 3

اصلاحي خطبات : جلد تمبره

مغات

#### بسعاله الجن الحديث

# المنكهول كى حفاظت ميجيّ

الاصدالله غمد لا و تستعينه و نه تففر لا و نو كل عليه ، و نعو كل عليه ، و نعو د الله عليه ، و نعو د الله و نعو كل عليه ، و الله ، و الله ، و الله د الله د الله و الله د ا

قاعود الله من الشيطان الرجديد، جسسم الله الرجن الرحيد، قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْكَ يَفْتُرُ مِنْ اَبْسَابِ هِدْ وَعِتْمَطُوا مُرَّحَ مَهُدُ وَقِي اَنْ كُلُ لَهُدُ مِانَّ اللّهَ مَدْ لِيهُ مَا يَهُ مَعُونَ ٥ امنت بادلته صد قالت موالا العفليد، و مذق م سوله النبي السحويد، وغن على دادك من الشاعدين والشاكرين، والحدد مله مرب العللين،

(النور: ۳۰)

### ایک مملک بیاری

اس آیت میں اللہ تعالی نے ہماری ایک بیماری کا بیان فرایا ہے۔ وہ ہے
" بد نگائی"، یہ بد نگائی ایک بیماری ہے جس میں بے صدابتلاء ہے، اچھے خاصے پڑھے
لیسے لوگ، علاء، اہل اللہ کی محبت میں اٹھنے جیٹنے والے، متدین، نماز روزے کے پابند
مجمی اس بیماری کے اندر جلا ہو جاتے ہیں، اور آجکل تو حالت یہ ہے کہ اگر آدی گھر سے نا

باہر نکلے تو آنکھوں کو بچانا مشکل نظر آتا ہے، ہر طرف ایسے مناظر ہیں کہ ان سے آنکھوں کو پناہ ملنی مشکل ہے۔

#### بد نگاہی کی حقیقت

"بد نگائی" کا حاصل سے ہے کہ کسی فیر محرم پر نگاہ ڈالنا، بالخصوص جبکہ شہوت کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے، چاہے وہ غیر کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے، چاہے وہ غیر محرم حقیقی طور پر زندہ ہو، اور چاہے غیر محرم کی تصویر ہو۔ اس پر بھی نگاہ ڈالنا ترام ہے، اور "بد نگائی" کے اندر واضل ہے۔۔۔۔

یہ بد نگاہی کا عمل اپنے نفس کی اصلاح کے راہتے ہیں سب سے بدی رکادث ہے، اور یہ عمل انسان کے باطن کے لئے اتنا تباہ کن ہے کہ دو سرے گناہوں سے یہ بہت آھے بر صابوا ہے، اور انسان کے باطن کو خراب کرنے میں اس کا بہت دخل ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح نے ہو، اور نگاہ قابو میں نہ آئے، اس دقت تک باطن کی اصلاح کا تصور تقریباً محال ہے، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علنہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ

#### "النظرسهد مسموم من سهاه ابليس"

( بحم الزوائد، ج ٨ ص ١٣)

لیعنی یہ دونظر" ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیرہے، یہ تیرجوابلیس کے کمان سے نکل رہا ہے۔ اگر کس نے اس کو معنڈے پیٹوں پر داشت کر لیا، اور اس کے آگے ہتھیار ڈال دیئے، تواس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کی اصلاح میں اب بردی رکاوٹ کھڑی ہوگئ، اس لئے کہ انسان کے باطن کو خراب کرنے میں جتنا دخل اس آگھ کے غلط استعال کا ہے، شاید کسی اور عمل کانہ ہو۔

### یہ کڑوا گھونٹ بینا پڑے گا

یں نے اپ شخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ سے سنا، فرماتے سے کا کا کا استعمال باشن کے لئے سم قامل ہے، اگر باطن کی اصلاح منظور ہے تو

سب سے پہلے اس نگاہ کی تفاظت کرنی ہوگی۔ یہ کام برا مشکل نظر آ تا ہے۔

و مونڈ نے ہے ہمی آ کھوں کو پناہ نہیں ملی، ہر طرف بے پردگی، بے بحالی، عربانی، اور
فاشی کا بازار کرم ہے، ایسے ہیں اپنی نگاہوں کو بچانا مشکل نظر آ تا ہے ۔ لیکن اگر ایمان کی
حلاوت حاصل کرنا منظور ہے اور انڈ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اور محبت منظور ہے، اور
ایٹ باطن کی صفائی، تزکیہ، اور طہارت منظور ہے، تو پھریہ کڑوا گھونٹ تو پیناہی ہوگا، اور
یہ کڑوا گھونٹ پیئے بغیریات آ گے نہیں بڑھ کئی، لیکن میہ کڑوا گھونٹ ایسا ہے کہ شروع
میں تو بست کڑوا ہوتا ہے، گر جب ذرااس کی عادت ڈال لو تو پھریہ گھونٹ ایسا پیٹھا ہو جا آ

#### عربول كاقهوه

عرب کے لوگ قبوہ پیا کرتے ہیں، آپ حضرات نے بھی دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے فیانوں ہیں قبوہ ہیتے ہیں، جینے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا بچہ بی تھا، اس وقت قطر کے ایک شخ کراچی آئے ہوئے تئے، حضرت والد صاحب رے ذالتہ علیہ کے ساقہ میں بھی از سے ملنے کے لئے چلا گیا، اس طاقات کے دوران وہاں مجلس میں بہلی مرتبہ وہ قبوہ دیکھا، وہ قبوہ سب کو پینے کے لئے پیش کیا گیا، جب قبوہ کالفظ سالو ذہمن میں میں خیال آیا کہ مشکل ہوگا۔ لیکن جب اس کو زبان سے لگایا تو وہ اتنا کروا تھا کہ اس کو حلق سے اتارنا مشکل ہوگیا۔ حالا تکہ وہ ذراساقبوہ تھا، اور اس کاذائقہ بھی تلخ تھا، اور اب وہاں مجلس میں بیٹے کر کلی تو کر نہیں سکتے تھے، اس لئے چار تا چار اس کو کسی طرح حلق سے اتارا، لیکن جب حلق سے اتارا، لیکن جب حلق سے اتاراؤ اب ذرااس کا مرور محسوس ہوا، اس کے بعد پھرا کہ اور مجلس میں بیٹے کا اتفاق ہوا، آہستہ آہستہ آہستہ اب سے حالت ہوگئی کہ اب اتنا بیار ااور اتنا مزیدار لگتا ہے جس کی کوئی انتہاء نہیں، اس لئے کہ اب پینے کی عادت ہوگئی ہے۔

بھر حلاوت اور لذت حاصل ہوگی

اس طرح یہ بھی ایا کروا محونث ہے کہ شروع میں، میں اس کو چینا برا وشوار

(171)

معلوم ہوتا ہے۔ لیکن پننے کے بعد جب اس کا سرور طاری ہو جائے گا۔ تو پھر ویکھو گے

کہ اس کے پینے میں کیالطف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طاوت ہم سب کو عطافرہا دے ،

آمین ... بسرحال، یہ ایسی کڑوی چیز ہے کہ ایک مرتبہ اس کی کڑواہٹ کو ہر داشت کر لو،
اور آیک مرتبہ ول پر پھرر کھ کر اس کی کڑواہٹ کونگل جاؤ، تو پھر انشاء اللہ ، اللہ تعالیٰ ایسی
طاوت ، ایسا سرور ، ایسی لذت عطافرہائیں گے کہ اس کے آگے اس بد نگاہی کی لذت بھی در بیج ہے ، اس کے آگے اس بد نگاہی کی لذت بھی در بیج ہے ، اس کے آگے اس بد نگاہی کی لذت بھی

### آنکھیں ہڑی نعمت ہیں

سے آنکھ ایک مشین ہے، اور سے اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ انسان اس کا تصور نمیں کر سکتا، اور ہے اسکے لئے کوئی محنت اور مفت میں بل گئی ہے، اس کے لئے کوئی محنت اور پیسے خرج نمیں کرتا پڑا۔ اس لئے اس نعمت کی قدر نمیں ہے۔ ان لوگوں سے جاکر پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ تابینا ہیں۔ یا توبینائی چلی گئی ہے۔ یا جن کے پاس سے نعمت شروع ہی سے نمیں ہے، ان سے پوچھو کہ سے آنکھ کیا چیز ہے ؛ اور خدائی کرے یا را خدائی کرے ، اور بینائی جاتی ہوئی معلوم ہونے لگے تو اس وقت مرین بینائی میں کوئی خلل آئے گئے، اور بینائی جاتی ہوئی معلوم ہونے گئے تو اس وقت مرین ہوگا کہ ساری کا کنات اندھر ہوگئی ہے، اور اس وقت انسان اپنی ملک وولت خرج کر کے بھی سے چاہے گا کہ بچھے یہ دولت دوبارہ حاصل ہو جائے، اور یہ ایسی مشین ہے کہ آج تک

#### سات میل کاسفرایک کمح میں

میں نے ایک کتاب میں پڑھاتھا کہ اللہ تعالی نے انسان کی آنکہ میں جو یہ تپلی رکھی ہے، یہ اند چرے میں تجلیلی ہے، اور روشن میں سکڑ جاتی ہے۔ جب آ دمی اند چرے سے روشن میں آ تا ہے۔ یا روشن سے اند چرے میں آنا ہے تواس وقت یہ سکڑنے اور تھلنے کا ممل ہو آ ہے، اور اس سکڑنے اور تھلنے میں آ کھ کے اعصاب سمات میل کافاصلہ طے کرتے ہیں، لیکن انسان کو پہتہ بھی شمیں چلا کہ کیابات ہوئی، الی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں عطافرا دی ہے۔

آنكه كاضجح استعال

اب اگراس نعمت کا میج استعال کردگے۔ تواللہ تعالی فرماتے ہیں تو ہیں تم کواس پر تواب بھی دوں گا، مشافاس آ کھ کے ذریعہ محبت کی نگاہ اپنے والدین پر ڈالو۔ تو صدے شریف ہیں ہے کہ ایک جج اور ایک عمرے کا تواب ملے گا، اللہ اکبر، ایک دوسری حدے ہیں ہے کہ شوہر گھر میں داخل ہوا، اور اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا تو اللہ تعالی دونوں کو رحمت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ بے شوہر کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا تو اللہ تعالی مونوں کو رحمت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ جب اس آنکھ کو محبح جگہ پر استعال کیا جارہا ہے تو صرف یہ ضیں کہ اللہ تعالی اس پر لذت اور لطف عطافر مارہ ہیں، بلکہ اس پر اجر و تواب بھی عطافر مارہ ہیں دیکھو گو تھر اس کا غلط استعال کروگے، اور غلط چیزیں دیکھو گو تھر اس کا غلط استعال کروگے، اور غلط چیزیں دیکھو گو تھر اس کا فیلو استعال کروگے، اور غلط چیزیں دیکھو گو تھر اس کا وبال بھی بڑا سخت ہے۔ اور یہ عمل انسان کے باطن کو خراب کرنے والا ہے۔

بد نگاہی ہے بیخے کا علاج

اباس بد نگائی سے بچنے کا ایک بی داستہ، دہ یہ ہے کہ ہمت سے کام لے کر ریہ طے کر لو کہ یہ نگاہ فلط جگہ پر نہیں اٹھے گی۔ اس کے بعد پھر چاہے دل پر آرے ہی کیوں نہ چل جائیں، لیکن اس نگاہ کو مت ڈالو، ۔

آرزوكي خون مول، يا حريش برباد مول اب تواس دل كو بنانا بح ترب قائل مح

اب تو اس دل تو ہناتا ہے سرے قابل عصر بس ہمت اور اراوہ کر کے اس نگاہ کو بچائیں، تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیسی مدد

اور نصرت آتی ہے، حصرت تعانوی رحمت الله علیہ فاس آنکھ کو بد نگائی سے بچانے کی

مجھ تدبیری بیان فرائی ہیں، وہ یاد رکھنے کی ہیں، فرماتے ہیں کہ:

"اگر كوئى عورت نظر آئ، اور نفس سے كى كىد :ايك وفعه دكھے كے ايك وفعه دكھے كے ايك وفعہ دكھے كے ايك وفعہ دكھے كے ا

ويسمحولينا عائد كريد نفس كاكيدب- اور طريق

نجات کا یہ ہے کہ عمل نہ کیا جائے۔ "

(انغاس عيني، حصه اول ص ١٣٢)

اس لئے یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وہ کہتاہے کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھناتواں لئے منع ہے ماکہ انسان کی بدفعلی کے اندر مبتلانہ ہو، اور یمال بدفعلی کاامکان ہی نہیں۔ اس لئے دیکھ لو، کوئی حرج نہیں، حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ نفس کا کر ہے، اور اس کا علاج سے ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، اور چاہے جتنا بھی تقاضہ ہو رہا ہو۔ تگاہ کو وہاں سے ہٹا ہے۔

### شهوانی خیالات کا علاج

حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے گئے کہ یہ جو گناہ کے داعیہ اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا علاج اس طرح کرو کہ جب ول بیں یہ سخت تقاضہ پیدا ہو کہ اس نگاہ کو غلط جگہ استعمال کروں۔ اور اس نگاہ کو غلط جگہ استعمال کر میں۔ اور اس نگاہ کو غلط جگہ استعمال کر میں۔ کا فرت عاصل کروں، تواس وقت ذرا سایہ نصور کرو کہ اگر میرے والد ججھے اس حالت میں ویکھ فیس – کیا پھر بھی یہ حرکمت جاری رکھوں گا؟ یا اگر ججھے یہ معلوم ہو کہ میرے شخ میری اوالہ و میری اوالہ و میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہوگاتو میں اپنی نظر نیجی کر لوں گا۔ میری اوالہ و میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہوگاتو میں اپنی نظر نیجی کر لوں گا۔ کہ اگر ان میں کون بھی میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہوگاتو میں پی نظر نیجی کر لوں گا۔ اور یہ کام ضمیں کروں گا۔ جاہے دل میں کتنا شدید تقاضہ پیدا کیوں نہ ہو۔ ۔ کہ افران میں بردان اوگوں کے دیکھنے نہ دیکھنے سے میری و نیاو آخرت میں کوئی فرق ضمیں پڑتا۔ لیکن میری اس حالت کو ایکھنے نہ دیکھنے سے میری و نیاو آخرت میں کوئی فرق ضمیں پڑتا۔ لیکن میری اس حالت کو ایکھن نہ کھنے نہ دیکھنے سے میری و نیاو آخرت میں کوئی امری ہوں اس کے کہ دوہ بجھے کیوں نہ ہو، اس کے کہ وہ بجھے کیوں امری ہو، اس کے کہ وہ بجھے اس پر مزاجی دے سکتا ہے۔ اس خیال اور تصور کی ہر کت سے امید ہے کہ انشاء ارتذ، اللہ تعالی اس کناہ سے محفوظ رکھیں گے۔

### تمهاری زندگی کی قلم چلا دی جائے تو؟

حضرت ڈاکٹرصاحب قدس اللہ سرہ کی ایک بات اور یاد آگئ فرماتے ہے کہ ذرا اس بات کا تصور کر دکہ اگر اللہ تعالی آخرت میں تم سے بوں فرمائیں کہ جاچھاا گر حمہیں جہنم سے ڈرلگ رہاہے، تو چلوہم حمہیں آگ سے اور جہنم سے بچالیں گے، لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ ہم ایک میہ کام کریں گے کہ تمہاری بوری زندگی جو بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک اور مرنے تک تم نے گزاری ہے۔ اس کی ہم فلم چلائیں گے اور اس فلم کے اور اس فلم کے اور اس فلم کے در بیضے والوں میں تمہارا باپ ہوگا، تبہاری ماں ہوگی، تمہارے بہن بھائی ہوئے، تمہارے موقعے، تمہارے شاگر د ہوئے، تمہارے استاذ ہوئے، تمہارے دوست احباب ہوئے، اور اس فلم کے اندر تمہاری پوری زندگی کا نقشہ سامنے کر دیا جائے گا، اگر حمیس یہ بات منظور ہو تو پھر تمہیں جنم سے بچالیا جائے گا۔

اس کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ ایسے موقع پر آ دمی شاید آگ کے عذاب کو گوارہ کر سے گا کہ ان تمام اوگوں کے سامنے میری کوارہ کر لے گا، گراس بات کو گوارہ نہیں کرے گا کہ ان تمام اوگوں کے سامنے میری زندگی کا نقشہ آ جائے ۔ المذا جب اپنے مال، باپ، دوست احباب، عزیز وا قارب اور گلوق کے سامنے اپنی زندگی کے احوال کا آ تا گوارہ نہیں۔ تو پھران احوال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے آ تا کیسے گوارہ کر لو گے ؟ اس کو ذرا سوچ لیا کرو۔

دل کا مائل ہونا اور مچلنا گناہ نہیں

پھر آ کے دومرے ملفوظ میں ارشاد فرمایا کہ:

" پر نگائی میں آیک درجہ میلان کا ہے، جو کہ فیر افتیاری ہے، اور اس پر موافذہ بھی نہیں اور آیک درجہ ہے اس کے مقتصاء پر عمل کرنے کا، یہ افتیاری ہے۔ اس پر موافذہ

انفاس عیسی)

میلان کامطلب میہ کہ دیکھنے کابت دل چاہ رہاہے، دل کچل رہاہے، یہ دل کا چاہنا،
میلان کامطلب میہ ہے کہ دیکھنے کابت دل چاہ رہاہے، دل کچل رہاہے، یہ دل کا چاہنا،
میلاناور مائل ہونا۔ چونکہ میہ غیر افتیاری ہے۔ اس لئے اس پر موافذہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ
کے بہاں اس پر انشاء اللہ کوئی گرفت نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا ۔۔۔۔ لیکن دوسرا
درجہ یہ ہے کہ اس دل کے چاہنے پر عمل کر لیا، اور اس کی طرف نگاہ اٹھادی، یہ افتیاری
ہے، اور اس پر موافذہ بھی ہے۔۔ یا نگاہ غیر افتیاری طور پر پڑگئی تھی، اب اس نگاہ کو
اپنا اور جہ بو غیر افتیاری ہے، وہ معاف ہے، اور اس پر بھی گناہ ہے۔ تو میلان کا
پہلا درجہ جو غیر افتیاری ہے، وہ معاف ہے، اس پر گرفت نہیں، اور دوسرا درجہ افتیاری

### سوچ کر لذت لینا حرام ہے

"اور اس عمل میں قصد آ دیکھنااور سوچناسب واخل ہے، اور اس کاعلاج کف نفس اور خفس بصر ہے"

کی اجنی اور نا محرم عورت کا تصور کر کے لذت لینا، یہ بھی اس طرح حرام ہے۔ جیسے بد نگائی حرام ہے، تور کھنا بھی اس جی داخل ہے، اور بد نگائی حرام ہے، تور کھنا بھی اس جی داخل ہے، اور اس کا علاج یہ بتلا دیا کہ نفس کوروکو، اور نگاہ کو نیچی رکھو، آگے بیچے، اوھرا دھر، اور دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے زمین کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے چلے۔

### راستے میں چلتے دنت نگاہ نیجی رکھو

حضرت والاقدى الله تعالى سرو فرماتے ہيں كه جب الله تعالى فے شيطان كو جنت سے ثكالاتو جاتے وہ وعاماتك كياكه يالله، مجھے قيامت تك كى مسلت دے و يجئ، اور الله تعالى نے اس كو مسلت دے دى۔ اب اس نے اکر پہوں د كھائى، چنانچہ اس و تت اس نے كماكہ:

ڵٲؙۯؿؽۜنَّهُمُّهُ وَنَّ بَيْنِ ٱيْدِيْهِ خُرَصِتُ كَتُلِمِهُ وَعَنَّ ٱيْمَالِهِ هُ وَعَنْ شَمَالِنُهُ هُ.

(سره الافراف: ١٤)

اینی میں ان بندول کے پاس ان کے وائی طرف ہے، بائی طرف ہے، آگے ہے اور
یہ جاؤں گا، اور چارول طرف ہے ان پر حطے کرول گا۔ حضرت والا فرماتے ہیں
کہ شیطان نے چار نمیں تو بیان کر دیں، تو معلوم ہوا کہ شیطان اننی چار سمتوں ہے جملہ
آور ہوتا ہے، کبھی آگے ہے ہوگا، نبھی چیجے ہے ہوگا، نبھی دائیں ہے ہوگا، نبھی بائیں
ہے، وگا، لیکن دو ممین وہ چھوڑ گیا، ان کو نہیں بیان کیا۔ ایک اوپر کی سمت، اور ایک نیچ
کی سمت۔ اس لئے اوپر کی سمت بھی محفوظ، اور نیچ کی سمت محفوظ ہے، اب اگر نگاہ اوپر
کر کے چلو کے تو ٹھوکر کھا کر گر جاؤ کے، اس لئے اب ایک بی راستہ رہ گیا کہ نیچ کی
طرف نگاہ کر کے چلو کے توانشاء اللہ شیطان کے چار طرفی جملے ہوئے جوئے چلو۔ پھر

114

دیکھو کے کہ اللہ تعالی مس طرح تماری حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالی فراتے ہیں کہ:

قُلُ یِّنْمُوْمُوبِیُّنَ یَفُطُنُوا مِنْ اَبْعَامِ هِمْ وَیَحْفَظُوا مُوْفَجَهُمْ مُ

یعیٰ مومنین سے کمہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیس، توخود قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچی کر لیس، توخود قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچی کرنے کا تھم فرمادیا، اور پھر آ کے اس کا نتیجہ بیان فرمادیا کہ اس کی وجہ سے شرم مجہوں کی حفاظت ہو جائے گی، اور پاک وامنی حاصل ہو جائے گی۔

یہ تکلیف جنم کی تکلیف ہے کم ہے

حفرت تعانوی" آمے فرماتے ہیں کہ:

ہمت کر کے ان (دونوں) کو اختیار کرے۔ کو نفس کو تکلیف ہوں گرے۔ کو نفس کو تکلیف ہوں گر ہے۔ تکلیف بار جنم کی تکلیف سے کم ہے۔
یعنی اس وقت تو نگاہ کو بچائے سے نفس کو تکلیف ہورہی ہے۔ لیکن اس بد نگائی کے بدلے میں جو جنم کا عذاب ہے، اس کی تکلیف کے مقابلے میں یہ تکلیف لا کھوں، کروڈوں، بلکد اربوں گنا کم ہے، بلکہ یمال کی تکلیف کو وہاں کی تکلیف سے کوئی نسبت بی نہیں، کیونکہ وہاں کا عذاب غیر شنائی ہے، مجمی ختم ہونے والا نہیں، اور یمال کی تکلیف ختم ہونے والا نہیں، اور یمال کی

ہمت سے کام لو

"جب چندروز ہمت سے ایسا کیا جائے گاتو میلان میں ہمی کی ہوجائے گاتو میلان میں ہمی کی ہوجائے گاتو میلان میں ہمی کی ہوجائے گی، بس میں علاج ہے، اس کے سوا پکھ علاج تمیں، اگر چہ ماری عمر مرکر دال دہے "
اس لئے کہ جب انسان محنت اور مشقت ہر داشت کرتا ہے، تواللہ تعالی نے اس کے لئے دعدہ فرالیا ہے کہ:

وَالَّذِيْتَ جَاهَدُوْافِيْنَا كَهُدِيَ لِمُعَلِّمُ مُعُمِدًا \* (مردوالعكبوت: ١٩) یعنی جو محض ہمارے استے میں مجاہدہ کرے گا۔ ہم ضرور اس کوراستہ دکھادیں گے۔ تو وہ مجاہدہ کرنے والے بالا خراللہ تعالیٰ وہ مجاہدہ کرنے نظرینی کر او کے بالا خراللہ تعالیٰ میلان مجمی کم فرمادیں گے، انشاء اللہ اللہ اللہ علی علاج ہوں کہ جب ہم شیخ کے پاس جامیں توشیخ اگر چہ ساری محرسرگر داں رہو ۔ لوگ میہ چاہتے ہیں کہ جب ہم شیخ کے پاس جامی توشیخ ایسی کیونک مارے ، یا ایسانسنہ بالا دے ۔ یا ایساد ظیفہ پڑھ دے کہ بس یہ میلان ختم ہو جائے ۔ ۔۔ اُرے بھائی، ایسانسی ہواکر آ۔ جب تک انسان ہمت سے کام نہ لے۔

#### دو کام کر لو

ویکھو، دو کام کر لو، ایک ہمت کو استعمال کرو، دو مرے اللہ تعالی ہے رجوع کرو، "ہمت کے استعمال" کامطلب سے ہے کہ اپنے آپ کو حتی الامکان جتنا بچا سکتے ہو، بچالو، اور "رجوع الی اللہ" کامطلب سے ہے کہ جب بھی ایسی آزمائش پیش آئے تو فورا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کمو، یا اللہ، اپنی رحمت ہے جھے بچالیجئے، میری آ کھ کو بچا لیجئے، میرے خیالات کو بچالیجئے، اگر آپ نے مدد نہ فرمائی تو میں جتلا ہو جاؤں گا،

## حضرت يوسف كى سيرت اپنادُ

حعزت يوسف عليه السلام جب آزمائش جي جنالهو عنوانهول نهي يكي كام كياكه اپني طرف دروازون جي يكي كام دال ديئه طرف دروازون جي آزمائش جي جنائي دعوت دي، اس وقت حعزت يوسف عليه السلام اپني آنكموں سے دي مرح من دروازوں پر آب لے پڑے ہوئے جي، اور عليه السلام اپني آنكموں سے دي مرحزت يوسف عليه السلام وروازوں كي طرف بھاگ نكلنے كاكوئي داستہ نميں ہے۔ گر حضرت يوسف عليه السلام وروازوں كي طرف بھاگ پڑے ، اب جب آنكموں سے نظر آ رہا ہے كه وروازوں پر آب لے پڑے ہوئے جي تو يوسف عليه السلام وروازوں كي طرف بھاگ دروازوں پر آب لے پڑے ہوئے جي تو يوسف عليه السلام وروازوں كي طرف بھاگ دروازوں بر آب اور اپنائي تھا كہ بھاگ كر كماں جاؤے كے وروازوں پر آب اور اپنائي تھا كہ دروازے كلہ اور اپنائي اختيار جي جو تقيار جي جو تھا، وہ كر ليا۔ اور دروازے تك پہنچ گے تو النہ تعالى سے بيہ كنے كے حقدار ہو گئے كہ يا

الله، میرے اختیار میں توبس اتناہی تھا، میرے بس میں اس سے ذیادہ نہیں، اب آگے تو آپ کے کرنے کا کام ہے۔۔۔ توجب اپنے صے کا کام کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کہ یا اللہ، باتی آگے کا کام آپ کے قبضے میں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے صے کا کام کر لیا، اور انہوں نے بھی دروازوں کے تائے توژد دیئے۔ اس بات کو مولانارومی رحمتہ اللہ علیہ کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے میں کہ:۔

> گرچه رخنه فیت عالم را پدیر خیره بوسف وار می باید دوید

اگرچہ جمہیں اس ونیا کے اندر کوئی راستہ اور کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آرہی ہے۔ چارول طرف سے گناہوں کی وعوت دی جارہی ہے ، لیکن تم دیوانہ وار اس طرح بھاگو، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، تم جننا بھاگ سکتے ہو، اتنا تو بھاگ او، باتی اللہ سے مانگو۔ بسرحال اگر انسان بید دو کام کر لے ، ایک اپنی استطاعت کی حد تک کام کر لے ، اور دوسرے اللہ سے مانگے ، یفین سیجئے ، دنیا میں کامیابی کا سب سے بڑا راز میں

### حضرت بونس عليه السلام كاطرز اختيار كرو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدال جی صاحب قدس اللہ مرہ بھی ہوی عجیب عجیب ہاتیں ارشاد فرما یا کرتے تھے، فرما یا کہ اللہ تعالی بنے حضرت یونس علیہ السلام کو تین دن تک مجھلی کے پہیٹ میں رکھا، اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، چاروں طرف تاریکیاں اور اندھے ریاں مجھائی ہوئی تھیں، اور محاملہ اپنے بس سے باہر ہو گیا تھا، بس اس وقت ان تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کو یکارا اور یہ کلمہ یڑھا:

" لَرَالَة إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنَّا كُنْتُ مِنَ الظَّرِلِيْنَ "

الله تعالی فرماتے ہیں کہ جباس نے ہمیں آریکیوں کے اندر پکاراتو پھر ہم نے یہ کما

فَاسْتَجَبَالَهُ كَنَيْنُهُ مِنَ الْغَيْرِ، وَكَذَٰ لِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِ يُنَ٥

(سوره الأنبياء :٨٨)

یعنی ہم نے اس کی پارسی، اور ہم نے اس تھٹن سے اس کو نجات عطافر مادی، چنا نچہ تین دن کے بعد مجھلی کے بیٹ سے نکل آئے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں، اور دینگے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب فرما یا کرتے تھے کہ تم ذرا سوچہ تو سی کہ اللہ تعالیٰ نے یماں کیا لفظ ارشاد فرماد یا کہ ہم مومنوں کو اس طرح نجات دیس گے؟ کیا ہر مومن پہلے مجھلی کے پیٹ میں جائے گا، اور پھر وہاں جاکر اللہ تعالیٰ کو کہارے گا، تواللہ تعالیٰ اس کو نجات دیس گے، کیاس آیت کا میہ مطلب ہے؟ آیت کا مید مطلب نہیں، بلکہ آیت کا مطلب میں گر فقار پیٹ کی قار بھوئے تھے، اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مجھلی کے پیٹ کی آریکیوں میں گر فقار پیٹ کی قار بھوئے تھے، اس طرح تم کمی اور قسم کی قار کیمیوں میں گر فقار ہوئے تھے، اس طرح تم کمی اور قسم کی قریکیوں میں گر فقار ہوئے تھے، اس طرح تم کمی اور قسم کی قریکیوں میں گر فقار ہوئے تھے، اس طرح تم کمی اور قسم کی قریک بیٹ الملام نے اختیار کیا تھا۔ وہ میہ کہ ہمیں ان الفاظ سے پکارو!

لَا إِلَهُ إِلَّا اَنْتَ سُبُخُنُكَ إِنَّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِي بُنَّ ـ

جب تم ان الفاظ سے ہمیں بکارو مے تو تم جس متم کی آرکی میں مر فقار ہو ہے۔ ہم عہیں موات دے دیگئے۔

#### ہمیں بکارو

لنذا جب نفس کے نقاضوں کی آریکیاں سامنے آئمیں، ماحول کی ظامتیں اور آریکیاں سامنے آئمیں تواس وقت تم جمیں پکارو، یا انلہ، ان تاریکیوں سے بچالیجئے۔ ان آریکیوں سے نکال دیجئے، ان اندھیروں سے باہر کر دیجئے، ان کے شرسے محفوظ فرمایئے ۔ جب دعاکرد کے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ بید دعا قبول نہ ہو،

### دنیاوی مقاصد کے لئے دعاکی قبولیت

دیکھتے، جب انسان کسی دینوی مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعاما نگاہے۔ مثلاً بید دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ، مجھے صحت دے دے۔ یا اللہ، مجھے پیسے دے دے رہے۔ یا اللہ، مجھے فلال ملازمت دے دے۔ یا اللہ، مجھے فلال عہدہ دے دے دے۔ دعا قبول ہوتی ہے، مرقولت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ بعض او قات تو وہی چزاللہ تعالی دے دیے ہیں۔ جو ہائی تھی۔ مثل ہیہ ما نگا تھا۔ اللہ تعالی نے ہیہ دے دیا۔ یا اللہ تعالی سے کوئی منصب ما نگا تھا۔ وہ دے دیا، لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالی ہے بچھتے ہیں کہ یہ انسان اپی ہے وقیقی اور نادانی کی دجہ ہے ایسی چیز مانگ رہا ہے اگر میں نے اس کو دے دی تو وہ چیز اس کے لئے عذاب ہو جائے گی۔ مثلا یہ بیسہ مانگ رہا ہے، لیکن اگر میں نے اس کو بیسہ دے دے دیا تو اس کے لئے عذاب ہو جائے گی۔ مثلا یہ بیسہ مانگ رہا ہے، لیکن اگر میں نے اس کو بیسہ دے تا ہی و نیا ہمی خواب کرے گا، اور یہ فرعون بن جائے گا۔ اپنی و نیا ہمی خواب کرے گا۔ اس لئے ہم اس کو زیادہ ہمیہ نمیں دیتے، یا مثلا ایک مخص نے کوئی عمدہ یا منصب مانگ لیا۔ لیکن اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ اگر یہ منصب اس کو بیل کوئی اس لئے بعض او قات وہ چیز منصب اس کوئی ہے، اس لئے اس کے بجائے اللہ تعالی اس سے ایسی دیتے ہیں۔ ویا مناسب نمیں ہوتا جو اس نے مانگ ہے، اس لئے اس کے بجائے اللہ تعالی اس سے ایسی جیزدے دیے دیے۔

### دینی مقصد کی وعاضرور قبول ہوتی ہے

لیکن اگر کوئی مخفی دین مانگ رہاہے، اور یہ وعاکر رہاہے کہ یا اللہ، مجھے وین پر چلا دے، مجھے سنت پر چلا دیجئے، توکیا اس میں اس بات کا امکان ہے کہ دین پر چلنے میں نقصان زیادہ ہے، اور کسی اور راستے پر چلنے میں نقصان کم ہے؟ اور اللہ تعالی دین کے بجائے وہ دوسرے راستے پر چلا دیں؟ چونکہ اس بات کا امکان ہی شیس لنڈ اوہ دعاجو دین کے بلئے مائی جاتی ہے۔ کہ یا اللہ، مجھے دین عطافر مادے۔ یا اللہ، مجھے گناموں سے بچالے۔ یا اللہ، مجھے طاعات عطافر مادے۔ یہ دعاکمی توضرور یا اللہ، مجھے گناموں سے بچالے۔ یا اللہ، مجھے طاعات عطافر مادے۔ یہ دعاکمی توضرور تبول ہوئی جیں، اس میں قبول نہ ہونے کا کوئی امکان ہی شیس۔ اس لئے جب بھی اللہ تعول ہوئی جی اللہ تعول ہوئی جیں، اس میں قبول نے مراح کے ساتھ مانگو کہ ضرور قبول ہوئی۔

دعا کے بعد اگر گناہ ہو جائے؟

ہمارے حضر ، ڈاکٹرصاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے سے وعالماتک

لی کہ یا اللہ، مجھے گناہ سے بچا لیجئ، لیکن اس دعا کے بعد پھرتم گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔
اس کا مطلب بیہ ہوا کہ دع قبول نمیں ہوئی ۔۔ دنیا کے معالمے میں توبیہ جواب دیا تھا کہ جو چیز بندے نے مائی تھی۔ چو کھکہ وہ بندے کے لئے مناسب نہیں تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نمیں دی۔ بلکہ کوئی اور اچھی چیز دے دی۔ ۔ لیکن ایک فخص بید دعا کر آبا تعالیٰ نے وہ چیز نمیں دی۔ بلکہ کوئی اور اچھی چیز دے دی۔ ۔ لیکن آیفنق دے دیجے، توکیا ہے کہ یااللہ، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ جھے گناہ سے بچنے کی توفیق دے دیجے، توکیا جس کہ گناہ سے بچنا اچھا نمیں تھا، اس سے اچھی کوئی چیز میں بھی ہواب دے بچتے ہیں کہ گناہ سے بچنا اچھا نمیں تھا، اس سے اچھی کوئی چیز میں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس دعا ما تھے والے کو دے دی؟

### توبہ کی توفیق ضرور ہو جاتی ہے

بات دراصل ہے کہ گناہ سے نیجنی ہے دعاقبول توہوئی۔ لیکن اس دعا کا اثریہ ہوگا کہ اول تو انشاء اللہ گناہ سرز د نہیں ہوگا، اور اگر بالغرض گناہ ہو بھی محیاتو توہ کی توفق ضرور ہو جائے گی۔ انشاء اللہ سید نہیں ہو سکتا کہ توہ کی توفیق نہ ہو، للذا دین کے بارے میں ہے دعا بھی رائیگال نہیں جائتی، کبھی ہے دعا ہے کار نہیں ہو سکتی۔ اور اگر گناہ کے بعد توہ کی توفیق ہو جائے تو دہ تو ہا بنش او قات انسان کو اتنا او نچا لے جاتی ہے، اور اس کا اتنا در جہ بلند کرتی صورت اس کا اتنا در جہ بلند نہ ہوتا۔ در جہ بلند کرتی ہے کہ بعض او قات گناہ نہ کرنے کی صورت اس کا اتنا در جہ بلند نہ ہوتا۔ اور وہ اتنا او نچاز، جاتی اس لئے کہ غلطی سرز دہونے کے بعد جب اللہ تعالی کے سامنے اس اور وہ اتنا وہ نجاز، اس لئے کہ غلطی سرز دہونے کے بعد جب اللہ تعالی کے سامنے اس کے نتیج بیس اس کا در جہ اور زیادہ بلند کر دیا۔

### پھر ہم مہیں بلند مقام پر مہنچائیں کے

اس لئے ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ مرہ قرما یا کرتے تھے کہ اس دعا کرنے ہے کہ اس دعا کرنے ہے کہ اس دعا کرنے کے باوجود اگر پاؤں بھل گیا، اور وہ گناہ سرز دہو گیاتو اللہ تعالیٰ ہے بدگان مت ہو جاؤ کہ اللہ میاں نے ہماری دعا قبول نہیں کی ۔ ارے نادان ، مجھے کیا معلوم ، ہم مجھے کہاں پہنچانا چاہتے ہیں ۔ اس لئے کہ جب گناہ سرز دہوگاتو پھر ہم تہیں توبہ کی توفق دیں

گے، پھر ہم تہمیں اپنی ستاری کا اپنی غفاری، اپنی پر دہ بوشی کا، اور اپنی رحمتوں کا مورد بنائیں گے۔ اس لئے اس دعاکو بھی رائیگال اور بریار مت مجھو۔۔ بس بید دو کام کرتے رہو۔ ہمت سے کام لو، اور دعاما تکتے رہو۔ پھر دیکھو، کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

### تمام گناہوں سے بیخے کا صرف ایک ہی نسخہ

بد نگانی کی بارے میں یہ باتیں عرض کر دیں۔ اللہ تعالی اپی رحمت ہے اس پر عمل کرنے کی توفق عطافر ہائے۔ آمین ۔ صرف بد نگائی نہیں، دنیا کے ہر گناہ کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہمت کا استعال کرتا، اس کو بار بار آن ہ کرتا، اور اللہ تعالی ہے رجوع اور دعا کرتا۔ یہ دوٹوں چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے صرف آیک چیز ہے کام نہیں ہوگ۔ گا، اگر صرف وعا کرتے رہو گے، اور ہمت نہیں کروگے۔ تو یہ چیز عاصل نہیں ہوگ۔ مثلاً آیک آدی مشرق کی طرف بھا گا جارہ ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالی ہے وعایہ کر رہا ہے کہ یا اللہ، جمعے مغرب میں پنچا دے ۔۔۔ ارے تو مشرق کی طرف بھاگ رہا ہے، اور وعا مغرب کی کر رہا ہے، اور وعا مغرب کی کر رہا ہے، اور وعا اور چیز اللہ تعالی ہے مائک کہ یا اللہ، جمعے مغرب کی مور ہوں کہ اور چیز اللہ تعالی ہے مائک کہ یا اللہ، جمعے مغرب میں ہے، وہ تو کر لے، اور چیز اللہ تعالی ہے مائک کہ یا اللہ، جمعے مغرب میں ہے، وہ تو کر لے، اور چیز اللہ تعالی ہے مائک کہ یا اللہ، جمعے مغرب میں ہے۔۔۔ یہ تو وہ وعا فائدہ مند ہے، ورنہ وہ دعا نہیں۔ وہ تو اللہ تعالی ہے مذاق

اس لئے پہلے رخ اس طرف کرو، اور ہمت کرو، اور جتنا ہوسکے، اس طرف قدم بڑھاؤ، اور پھرا للہ تعالیٰ ہے مانگو، تمام گنا ہوں سے بچنے کا میں نسخہ ہے۔ میں نسخہ ہوں کہ اور ساری طاعات کو حاصل کرنے کا بھی میں نسخہ اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ نہیں ہے، اور ساری طاعات کو حاصل کرنے کا بھی میں نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین۔ واخد دھوا فالان المسلمد مللہ دب العمال میں

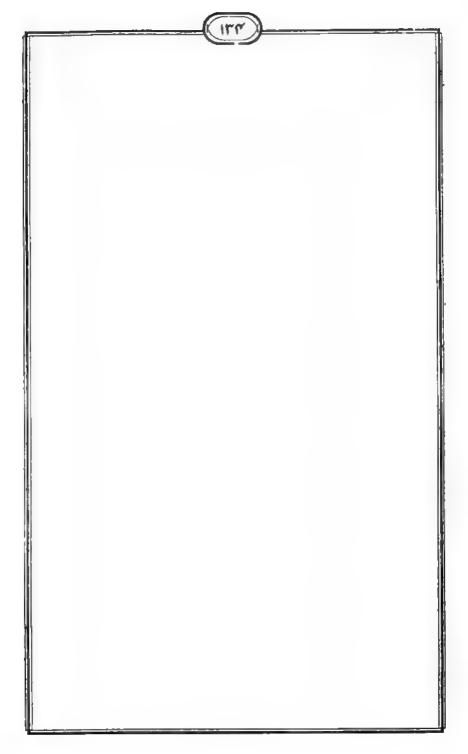



موضوع خطاب مقام خطاب جامع مجد بیت المکرّم

كلشن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحي خطبات جلد نمبره

سفحات

#### بسسع الله الحن الحسيم

# کھانے کے آواب

الحمدالله مخمد وونستعينه ونستغفر لاونؤمن به والتوكل عليه ، وبعوز بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من معدد الله فلا مضل له ومن يضلله فلاهاد كك. واشهدان لااله الاالله وحدة لاشريك له، واشهدان سيدناونبينا ومولانامحمدًا عبدة ومرسوله ، صلالله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا ، اما يعد:

عن عمروبات إلى سلمة مرضمافي تعالى عنعماقال: حينت غلاما في معر. مرسول الله صرَّالله عليه وسلَّم. وكانت يدى تعليش في الصحفة ، فقال لي رسول الله سلوالله عليه وسلد وياغلامسدالله وكل بيمينك وكل ممايليك-

(ميح بخارى، كماب الطعمة ، باب النسمية على الطعام ، صدت فمر ٥٣٤٦)

دین کے پانچ شعبے

آب معزات کے سامنے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ دین اسلام نے جوا دکام ہم بر عائد کے ہیں۔ وہ یا بچ شعبوں سے متعلق ہیں۔ یعنی عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، وين ان يا في شعبول عد كمل موماع، أكر ان بي س ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے گاتو پھر دین کمل نہیں ہوگا، لنذا عقائد بھی درست ہونے چاہئیں، عبادات بھی می طریقے سے انجام دی جاہئیں، لوگوں کے ساتھ لین دین اور خرید و فروخت کے معاملات بھی شریعت کے مطابق ہونے جاہئیں اور باطن کے اخلاق بھی درست ہونے چاہئیں۔ اور زندگی گزار نے کے طریقے بھی درست ہونے چاہئیں۔ جس کو معاشرت کما جاتا ہے۔

# "معاشرت" کی اصلاح کے بغیر دین ناقص ہے

اب تک اخلاق کابیان چل رہاتھا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیاب قائم فرایا ہے۔ اس میں دین کے جس شعبے کے بارے میں احادیث لائے ہیں، وہ ہے "معاشرت" ۔ معاشرت کا مطلب ہے دو مروں کے ساتھ زندگی گزارنا۔ زندگی گزار نے کے میچ طریقے کیا ہیں؟ لینی کھانا کس طرح کھائے؟ پانی کس طرح پیئے؟ گھر میں کس طرح رہے؟ دو سروں کے سامنے کس طرح رہے؟ یہ سب باتیں شعبہ معاشرت کے شعبہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ فرما یا کرتے سے کہ '' آیکل لوگوں نے معاشرت کو تو دین سے بالکل خارج کر ویا ہے، اور اس میں دین کے عمل دخل کو لوگ قبول نہیں کرتے، حتی کہ جو لوگ نماز روزے کے پابند ہیں بلکہ تنجد گزار ہیں۔ ذکر و تنبیح کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن معاشرت ان کی بھی خراب ہے۔ وین کے مطابق نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا دین ناقص ہے۔ '' — اس لئے معاشرت کے بارے میں جواحکام اور تعلیمات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطافر مائی ہیں۔ ان کو جانیا، ان کی اہمیت پچانیا اور ان پر عمل کر تا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آجین — ۔

### حضور صلی الله علیه وسلم ہر ہر پیز سکھا گئے

معاشرت كے بارے بي علامہ نووى رحمة الله عليه في پهلاباب "كھانے پينے

ك آواب " سے شروع فرما يا ہے۔ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في جس طرح

ذندنى كے ہرشعبے سے متعلق برى اہم تعليمات عطافرائی ہیں۔ اى طرح كھانے پيئے ك

بارے ميں يھى اہم تعليمات ہميں عطافر ائى ہيں، أيك مرتبہ أيك مشرك نے اسلام پر
اعتراض كرتے ہوئے حضرت سلمان فارى رضى الله عنہ سے كماكه:

" انى ادى صاحب على معلى شى حتى الخدائة " قال: اجل، امرة النسلة فستقبل القبلة ولانستنجى بايعاننا الخ

(اين ماحد كتاب الجعارة باب الاستخاء بالجارة) تمارے نی تمیں ہر چر سکماتے ہیں، حتی کہ قضائے حاجت کا طریقہ بھی سکھاتے ہں؟اس کامقصداعتراض کرناتھا کہ محلاقضاء حاجت کاطریقہ بھی کوئی سکھانے کی چیزے۔ یہ تو کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی کہ ایک نبی اور پینمبر جیساجلیل القدر اور عظیم الشان انسان اس کے بارے میں کچھ کھے \_\_\_ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ جس چیز کو تم اعتراض کے طور پر بیان کر رہے ہو، وہ ہمارے لئے فخری بات ہے، یعنی امارے تی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، یال تک کہ ممیں مد مجی سکھایا کہ جب ہم قضا حاجت کے لئے جائیں تو قبلہ رخ نہ بینیس، اور نہ واہنے ہاتھ سے استنجا کریں۔ جیسے مال باپ این اولاد کوسب کچھ سکھاتے ہیں۔ اس لئے اگر ماں باب اس بات سے شرمانے لگیں کہ اپنی اولا دکو پیشاب پخانے کے طریقے کیا بتائیں تواس صورت میں اولاد کو تبھی چیشاب پخانے کا صحیح طریقہ نسیں آئے گا؟ ۔ ۔۔اس طرح نی کریم صلی الله طلیه وسلم ہم پر اور آپ بر مال باپ سے کمیں زیادہ شفق اور مریان ہیں۔ اس کئے آپ نے ہمیں ہر چیزے طریقے سکھائے۔ ان میں کھانے کاطریقہ بھی ہے۔ اور کھانے کے بارے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آپ آ داب بیان فرمائے جن کے ذریعہ کھانا کھانا عبادت بن جائے۔ اور باعث اجر و ثواب بن مائے۔

#### کھانے کے تین آداب

چنانچہ یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، اس میں حضرت عمرین ابی سلمہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کھانے کے وقت اللہ کانام لو۔ یعنی "بسم اللہ " پڑھ کر کھانا شروع کرواور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤاور برتن کے اس جھے سے کھاؤجو تم سے قریب ترہے، آگے ہاتھ بڑھاکر ووسمری جگہ سے مت

#### کھاؤ۔ اس مدیث میں تمن آواب بیان فرما دیئے۔

يهلااوب "بهم الله" يردهنا

ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ جب تم میں ہے کوئی کھانا کھانا شروع کرے تواللہ کانام اللہ علیہ اور آگر کوئی شخص شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیاتواس کو چاہئے کہ کھانا کھانے کے دوران جب بھی 'م اللہ پڑھنا یاد آئے، اس وقت سے الفاظ کہہ دے :

بِسُهِ اللهِ اقَلَهُ وَآخِرَهُ

(ابر واور، كتَّاب الطعقة، باب النسمية على الطعام، مدت تبرع التد لين الله ك نام ك ساخه شروع كرمّا مول - اول من محى الله كانام، اور آخر من محى الله كانام..

شیطان کے قیام و طعام کا انتظام مت کرو

ایک حدیث حفرت جابر رضی الله عند ہے مردی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت الله کانام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں وقت الله کانام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں ہے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تو تمہارے لئے رات کور نے کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ ہی کھانے کے لئے کوئی گنجائش ہے، اس لئے کہ اس شخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی الله کانام لے لیا، اس لئے نہ تو یمال قیام کا انتظام ہے، اور اگر کسی شخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت انتظام ہے، اور نہ طعام کا انتظام ہے ہے۔ اور اگر کسی شخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت الله کانام نہیں لیا، اور ویسے ہی گھر میں داخل ہو گیاتو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا وقت الله کانام نہیں لیا، اور جب وہ شخص کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کانام نہیں لیا تواس وقت ہے کہ الله کانام نہیں لیا تواس وقت ہی الله کانام نہیں لیا تواس وقت شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے طعام کا بھی انتظام ہو گیا۔

شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے طعام کا بھی انتظام ہو گیا۔

(ابو داؤد، کاب الطعمة، باب النہ سید علی الطعام، مدے نم روسی اللہ کا اسے نم مدے نم روسی اللہ کا استحدی اللہ کا استحدی اللہ کا استحدی اللہ کا استحدی اللہ کانام نہیں کی انتظام ہو گیا۔

بسرحال، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کانام نہ لینے سے شیطان کا عمل و خل ہو جاتا ہے، اور گھر کے اندر اس کے قیام کا انظام ہو جائے اور اس کا عمل و خل ہونے کا مطلب سے سہ کہ اب وہ جہیں طرح طرح سے ورغلائے گا۔ برکائے گااور گناہ پر آمادہ کرے گا۔ ناجائز کاموں پر آمادہ کرے گااور تمہارے دل میں بدی کے خیالات اور وسوسے گا۔ ناجائز کاموں پر آمادہ کرے گااور تمہارے دل میں بدی کے خیالات اور وسوسے ڈالے گا، وہم پیدا کرے گا، اور کھانے کا انظام ہونے کا مطلب یہ ہو کھانا تمہارے ذبان کے کھاؤ گے اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی، اور وہ کھانا تمہارے ذبان کے چشخارے کے لئے تو شاید کانی ہوجائے گا۔ لیکن اس کھانے کا تور اور برکت حاصل نہ ہوگی۔

### گھر میں داخل ہونے کی دعا

(ابو داؤد، کتاب الآواب، باب ما پقول اذا نرج من بیتد، مدت نبر ۵۹۲)
حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کامعمول تھا کہ جب گر جس داخل ہوتے تو یہ وعا

پڑھتے ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے الله جس آپ ہے بہترین داخلہ ما تکنا ہوں کہ
میرا داخلہ خیر کے ساتھ ہو، اور جب گھر سے نکلوں تو بھی خیر کے ساتھ نکلوں، اس لئے
کہ جب آ دی گھر میں داخل ہو آ ہے تو اس کو کچھ پیتہ نہیں ہو تاکہ میرے پیچھے گھر میں کیا

ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد تکلیف کی خبر سطے، بارنج اور مدے
اور بریشانی کی خبر طے، چاہے وہ دنیوی پریشانی کی خبر ہو، یا دینی پریشانی کی خبر ہو ۔۔۔ اس
لئے گھر میں داخل ہونے ہے پہلے اللہ تعالی ہے یہ دعاکر لوکہ یا اللہ، میں گھر میں داخل
ہور ہا ہوں، اندر جاکر میں اپنے گھر کو اور گھر والوں کو انجھی حافت میں پاؤن ۔۔۔ اور اس
ہور ہا ہوں، اندر جاکر میں اپنے گھر کو اور گھر والوں کو انجھی حافت میں پاؤن ۔۔۔ اور اس

پریشانی یا دکھ اور تکلیف کی وجہ سے گھر سے ند نکلتا پڑے: مثلاً گھر میں واضل ہونے کے بعد پند چلا کہ گھر میں واضل ہونے کے بعد پند چلا کہ گھر سے باہر نکلتا پڑا، یا گھر میں کوئی پریشائی آگئے۔ اور اب اس پریشائی کے مداوا کے لئے گھر سے باہر نکلتا پڑا، تو بید اچھی حالت اور اجھے متعمد کے لئے نکلتانہ ہوا، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعا تلقین فرما دی کہ گھر میں واضل ہوتے وقت بید وعا پڑھ لیا کرو۔

### برا پہلے کھانا شروع کرے

حضرت عذیفہ رضی اللہ عد فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہمارا معمول سے تھا کہ جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہ فرماتے ، اس وقت تک ہم لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہ بوھاتے ہے ، بلکہ اس کا انتظار کرتے ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی طرف ہاتھ برھائیں۔ اس وقت ہم کھانا شروع کریں۔۔۔

اس حدیث سے فقہاء کرام نے سے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جب کوئی چھوٹا کی جہوٹا کی جھوٹا کی جھوٹا خود پہلے شروع نہ کرے ۔
کرے، بلکہ بڑے کے شروع کرنے کا انتظار کرے۔

#### شيطان كهانا حلال كرنا جابتاتها

حضرت حذیفه رضی الله عند فرماتے میں کدایک مرتبہ کھانے کے وقت ہم حضور اقد سلم کے ساتھ حاضر تھے، استے میں ایک نوعمر بی بھاگتی ہوئی آئی۔

"ان الثيطان يستحل الطعام الت لايذكر استمالله تقال عليه والتهجاء بهذه الجاسية ليستحل بها، فاخذت بيده، والذك بيدها ونجاء هذا الاعلى ليستحل به ، فاخذت بيده ، والذك نضى بيده ، ان يده في يدى مع يدها "

(میح مسلم کلب الاشردة باب آداب الطعام دالشراب دا دکاها۔ صدیف نبر ۱۰ ان الطعام دالشراب دا دکاها۔ صدیف نبر ۱۰ ان کا شیطان اس کھانے کو اس طرح اپنے گئے حلال کرنا چاہتا تھا کہ اس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے چنا نچہ اس نے اس لڑکی کے ذریعہ کھانا حلال کرنا چاہا۔ گر میں نے اس کا ہاتھ کی لیا۔ اس کے بعد اس نے اس ویماتی کے ذریعہ کھانا حلال کرنا چاہا۔ گر میں نے اس کا ہاتھ کی لیا۔ اللہ کی فتم شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ماتھ میرے ہاتھ میں ہے۔

### بچوں کی تکمداشت کریں

اس مدے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ قربا ویا کہ بوے کا کام میہ ہے کہ اگر چھوٹا اس کی موجودگی میں اللہ کانام لئے بغیر شروع کر رہا ہے تو بوے کو چاہئے کہ وہ اس کو متنبہ کرے اور ضرورت ہوتواس کا ہاتھ بھی پکڑ لے ، اور اس ہے کے کہ پہلے ''کہ ، اللہ '' کہ ، پھر کھانا کھاؤ۔

آج ہم لوگ بھی اپنال وعمال کے ساتھ کھانے پر بیٹھتے ہیں۔ لیکن اس بات

کاخیال نمیں ہونا کہ اولاد اسلامی آواب کالحاظ کر رہی ہے یا نمیں؟اس کے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث ہیں اس بات کی تعلیم دیدی کہ بڑے کافرض ہے کہ وہ بچوں کی طرف نگاہ رکھے۔ اور ان کوئو کمارہے، اور ان کواسلامی آواب سکھائے، ورنہ کھانے کی برکت دور ہو جائے گی۔

شیطان نے نے کر دی

حعنرت امیدین عشبی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدیں صلی الله عليه وسلم تشريف فرما تھے۔ آپ كے سامنے ايك فخص كھانا كھار ہاتھا، اس نے بسم اللہ يرص بغير كمانا شروع كرويا تفايمال تك كدسارا كمانا كماليا- صرف أيك لقمد باتى روشميا، بسبوہ مخص اس آخری لقے کومند کی طرف لے جانے لگاتواس وقت یاد آیا کہ میں نے کھانا شروع کرنے ہے پہلے ہم اللہ نہیں پڑھی تھی ۔۔۔اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم كى تعليم بيرب كه جب آ دى كھانا كھاتے وقت بسم الله برصنا بھول جائے تو كھانے کے دوران جب اس کو ہم اللہ پڑھنا یاد آ جائے اس وقت وہ مدہم اللہ اولہ و آخرہ " پڑھ لے، جب اس فنص نے یہ دعا پڑھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر ہنے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس وقت سے کھانا کھار ما تھا توشیطان بھی اس کے ساتھ كمانا كمار إتما- ليكن جب اس في الله كانام لياور "دبهم الله الدو آخره" برح لياتوشيطا بے جو پھے کھایاتھا۔ اس کی نے کر دی۔ اور اس کھانے میں اس کاجو حصہ تھااس آیک چھوٹے سے جملے کی وجہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کوائی آئھوں ہے وکھ کر تمبم فرمایا، اور آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ اگر آدى كھاناشروع كرنے سے پہلے بهم الله يرمنا بمول كيا توجب ياد آ جائے۔ اس وقت بم الله اوله و آخره بره لے، اس كى وجد سے اس كھانے كى بے يركني ذائل موجائے

(ایو داور - کتاب اللطمعة، باب التسميد على الطعام، معت نمبر ٣٧١٨) ميد كمانا الله كى عطاب

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ کھانا شروع کرتے ہے پہلے ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ پڑھ لیٹا چاہئے اور کئے کو تو یہ معمولی بات ہے کہ «دہم اللہ الرحمٰن الرحیم " پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ لیکن آگر غور کرو کے تو معلوم ہوگا کہ یہ آئی عظیم الشان عبادت ہے کہ
اس کی وجہ سے آیک طرف تو یہ کھانا کھانا عبادت اور باعث تواب بن جاتا ہے۔ اور دو مری
طرف آگر آ دمی ذرا دھیان سے "بسم الله الرحمٰن الرحیم " کمہ لے۔ تواس کی وجہ سے
الله جل جلالہ کی معرفت کا بمت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسلئے کہ یہ "بسم الله الرحمٰن
الرحیم " پڑھنا حقیقت میں انسان کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جو کھانا میرے سامنے
اس وقت موجود ہے یہ میری توت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ کسی دینے والے کی عطا
ہے۔ میرے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ میں یہ کھانا میا کر لیتا، اور اس کے ذریعہ اپنی
ضرورت پوری کر لیتا۔ اپنی بھوک مناویتا، یہ محض الله تعالی کی عطا ہے اور اس کا کرم ہے
ضرورت پوری کر لیتا۔ اپنی بھوک مناویتا، یہ محض الله تعالی کی عطا ہے اور اس کا کرم ہے

## يه كماناتم تك كس طرح بنجا؟

اور در حقیقت یہ دوہم اللہ " کا پڑھنااس طرف توجہ دلا آہے کہ ذرا غور تو کرو

کہ یہ ایک نوالہ جو تم نے منہ جس رکھاادر ایک سینڈ جس تم نے طاق سے بنچا آبار لیا۔ اس
ایک نوالے کو تعمارے منہ تک پنچانے کے لئے کا تنات کی گئی تو بس صرف ہو کیں۔ ذرا

سوچو تو سسی کہ روٹی کا یہ ایک گلاا کس طرح تم تک پنچا؟ کمال کس کاشت کار نے بخ

ہونے سے پہلے ذہن کو زم اور بموار کرنے کے لئے گئی درت تک بیلوں کے ذریعہ بال

چلا یا؟ اور پھراس ذہن کے اندر بج ڈالا، اور پھراس کو پائی دیا، پھراس کے اوپر مسلسل

ہوائی بھری ، مورج نے اس کے اوپر اپی روشنی کی کرخی ڈالیں۔ اور پھرا اللہ توائی نے

ہوئی۔ اور وہ کو ٹیل آئی کرور کہ آگر ایک چھوٹا ساکے بھی اسکو اپنے ہاتھ سے دبادے تو وہ

مسل جائے۔ لیکن ذہن جیسی سخت چیز کا پیٹ بھاڑ کر اس جس شگاف ڈال کر نمودار ہو

مسل جائے۔ لیکن ذہن جیسی سخت چیز کا پیٹ بھاڑ کر اس جس شگاف ڈال کر نمودار ہو

منی ہے، پھراس کو ٹیل سے پودایتا، اور پودے سے در شت بنا، اور پھراس کے اوپر خوشے

موردار ہوئے۔ اور پھراس پر غلے کے دانے پیدا ہوئے، پھر کشے انسان اس کے توڑ نے

پھر وہاں سے کمنے شہوں جس ہوتا ہوا تھارے شریس پنچااور کئے انسان اس کی توڑ نے

پھر وہاں سے کمنے شہوں جس ہوتا ہوا تھارے شریس پنچااور کئے انسان اس کی توڑ یہ

فروخت میں شریک ہوئے پھر کس نے اس گذم کو چکی میں پیس کر آٹا بنایا۔ اور پھر تم اس کو خرید کر اپنے گھر لائے اور کس نے اس آٹا کو گوند کر روٹی پکائی؟ اور جب وہ روثی ممارے سامنے آئی تو تم نے ایک لیمے کے اندر منہ میں ڈال کر حلق سے شیچے اثار دیا،

اب ذراسوچو، کیا یہ تمہاری قدرت میں تھاکہ تم کائنات کی ان ماری قوتوں کو جمع کر کے روثی کے ایک نوالے کو تیار کر کے طلق سے بنچے آثار لیتے ؟ کیا آسمان سے بارش برسانا تمہاری قدرت میں تھا؟ کیا سورج کی کرنوں کو پنچانا تمہاری قدرت میں تھا؟ کیا تمہاری قدرت میں یہ تھاکہ تم اس کزور کوئیل کو ذمین سے نکالتے ؟ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں :

اَفَرَائِينُهُ مُّا كَنُرُنُونَ ٥ ءَ اَنْتُهُ تَزْرَعُونَهُ ٱمْ يَحُنُ الزَّرِعُونَ٥

(موره واقعه : ۹۳)

یعنی ذرا غور کرد کہ تم جو چیز زمین میں ڈالتے ہو۔ کیا تم اس کے اگانے والے ہو۔ یا ہم اس کوا گاتے ہیں؟ تم اس کے لئے کتنے بھی پیے خرچ کر لیتے۔ کتنی ہی دسائل جع کر لیتے، گر پھر بھی یہ کام تمارے بس میں نمیں تھا۔ یہ سب اللہ تعالی عطامے اور جب اس دھیان اور است حضار کے ساتھ کھاؤ کے کہ یہ اللہ تعالی عطامے اور ان کا حمرے کہ انہوں نے جھے عطافرہا یا تو وہ سارا کھانا تمارے لئے عماوت بن جائیگا۔

### مسلمان اور کافرے کھانے میں امتیاز

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالیعی صاحب قدس اللہ مرہ ۔۔۔ اللہ تعالیٰ ان کے ورجات بلند قرمائے۔ آمین ۔۔۔ فرمایا کرتے ہے کہ دین در حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لوتو یمی دنیا دین بن جائے گی۔ مثلاً یمی کھانا "بہم اللہ" پڑھے بغیر کھالو۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعت کے استعضاد کے بغیر کھالو۔ تو پھراس کھانے کی حد تک تم میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں۔ اس لئے کھانا کافر بھی کھارہا ہے اور تمان کو محمد میں اس کے کھانے کا فرجی کھارہا ہے اور تمان کو جندارہ مل جائے گا۔ لیکن وہ کھانا تمماری دیتا ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، چندارہ مل جائے گا۔ لیکن وہ کھانا تمماری دنیا ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں،

اور جیے گائے، بھینس، اور جری اور دوسرے جانور کھارہے ہیں۔ ای طرح تم بھی کھا رہے ہو، دونوں میں کوئی فرق نس \_\_\_

## زياده كھانا كمال نهيس

دارالعلوم ديوبتدك باني حضرت مولانا محر قاسم صاحب ناتوتوى رحمة الله عليه كا ایک بدا حکیماند واقعہ ہے۔ ان کے زمانے میں آرید ساج ہندوؤں نے اسلام کے خلاف بداشور محایا مواقعا۔ حضرت نانوتوی رحمة الله عليدان آربيد ساج والول سے مناظرو كيا كرتے تھے، تاكد لوكوں ير حقيقت حال واضح مو جائے۔ چنانچد ايك مرتب آپ أيك مناظرہ کے لئے تشریف کے گئے۔ وہاں آیک آریہ ساج کے پندت سے مناظرہ تھا۔ اور مناظرہ سے پہلے کھانے کا تظام تھا، حضرت نانولوی رحمۃ الله علیہ بہت تحورا کھانے کے عادى تھے، جب كمانا كمائے بيشے و حضرت والا چندنوالے كماكر الحد كاورجو آرب ساج ك عالم تنے، وه كھانے كے استاد تھے، انهوں خوب دُث كر كھايا، جب كھانے سے فراخت مولی تومیزیان نے معرت نانونوی رسمة الله عليہ سے فرما يا كه معرت آب نے تو بت تعود اسا کھانا کھایا، حضرت نے فرمایا کہ جمعے جتنی خواہش تھی اتا کھالیا۔۔وہ آربہ ساج بھی قریب بیٹا ہوا تھا۔ اس نے حضرت سے کما کہ مولانا آپ کھانے کے مقالمے می تواہمی سے بار کے، اور یہ آپ کے لئے برفالی ہے کہ جب آپ کمانے یہ بار کے تو اب دلائل کامقابلہ ہو گاتواس میں بھی آپ ہار جائیں گے۔ حضرت نانونوی رحمة الله علیہ نے جواب دیا کہ بھائی اگر کھانے کے اغرر مناظرہ اور مقابلہ کرناتھا توجھے سے کرنے کی كياضرورت تھى۔ كى بجينس سے يابيل سے كرليا ہوما۔ اگر اس سے مناظرہ كريں كے تو آپ يقيينا جينس سے بار جائيں مے ميں تو دلائل ميں مناظرو كرنے آيا تھا۔ كمانے ميں مناظرہ اور مقابلہ کرنے تو نہیں آیا تھا

جانور اور انسان میں فرق

حضرت نانوتوی رصدة الله عليه فياس جواب ميس اس طرف اشاره فراديا كه اگر خورست ديكموتو كهان چيخ ك اعد انسان اور جانور ميس كوني فرق نهيس- جانور بهي كها آ ہے، اور انسان بھی کھاتا ہے۔ اور اللہ تعالی ہر جانور کورزق دیتے ہیں اور بسااو قات ان کو تم سے امچھارزق دیتا ہے۔ لیکن ان کے در میان اور تمہارے در میان فرق بیہ ہے کہ تم کھاتا کھاتے وقت اپنے کھلانے والے کو فراموش نہ کرو، بس جانور اور انسان میں میں فرق ہے۔

### حضرت سلیمان علیه السلام کی مخلوق کو دعوت

وافعد لکھا ہے جب اللہ تعالی نے معزت سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا پر حکومت عطافرہا دی توانسوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی مااللہ جب آپ نے مجھے ساری دنیا ہر حکومت عطافرہا دی تو میرا دل جاہتا ہے کہ میں آپ کی ساری مخلوت کی آیک سال مک و عوت کروں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بید کام تمهاری قدرت اور بس میں شیں۔ انہوں نے مجرور خواست کی یا اللہ ایک ماہ کی وعوت کی اجازت دیدیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كه بير تمهاري قدرت مي نسي، آخر مي حضرت سليمان عليه السلام في فرماياك يا الله أيك دن کی اجازت ویدیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی بھی قدرت نسیں رکھتے ، لیکن اگر تهاراا صرار ہے تو چلوہم تنہیں اس کی اج رت ویدیتے ہیں، جب اجازت مل محی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جتاب اور انسانوں کو اجناس اور غذائمیں جمع کرنے کا تھم دیا۔ اور کھانا پکناشروع موا۔ اور کی مینوں تک کھانا تیار مومار ہااور پھر سمندر کے کنارے ایک بهت نسباج دژا دسترخوان بچها یا کیاا در اس بر کھانا چنا کیا۔ اور ہوا کہ تھم دیا کہ وہ اس بر چلتی رہے آگہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیدالسلام فے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ کھاناتیار ہو گیا ہے۔ آپ اپن مخلوق میں سے کسی کو بھیج دیں، الله تعالی نے فرمایا کہ ہم پہلے سمندری مخلوق میں سے ایک مچھلی کو تمہاری دعوت کھانے ك لئے بھيج ديتے ہيں، چنانچه ايك مجملي سمندر سے لكل اور كماكدا سے سليمان ، معلوم ہوا ہے کہ آج تمهاري طرف سے دعوت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں تشریف لائمیں۔ کھانا تاول کریں چنانچہ اس مجھل نے وسترخوان کے ایک کنارے سے کھانا شروع کیا اور دوسرے کنارے تک سارا کھانا فتم کر حمی، مجر حصرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اور لأس، معنرت سلمان نے فرا یا کہ تم تو سارا کھانا کھا گئیں۔ مجملی نے کما کہ کیا میزمان کی طرف سے ممان کو یکی جواب دیا جاتا ہے۔ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں۔ اس وقت سے لے کر آج تک پیشہید بھر کر کھانا کھایا ہے۔ لیکن آج تمہاری دعوت کی وجہ سے بھوگی رہی ہوں۔ اور جتنا کھانا تم نے تیار کیا تھا اللہ تعالی روزانہ بھے اتنا کھانا دن میں دو مرتبہ کھلاتے ہیں۔ گر آج پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا \_\_\_ بس، حفرت سلیمان علیہ السلام فور آسجدے میں گر گئے، اور استغفار کیا۔

(ننحة العرب ص ١١٠)

#### كهانا كماكر الله كاشكر اداكرو

بسرحال، الله تعالی برایک مخلوق کورزق دے ہے ہیں، سمندر کی تهہ ہیں اور اس کو، آریکیوں میں رزق عطافرہا ہے ہیں، قرآن کریم میں ہے کہ:

" وَمَا مِنْ تَآتِيةٍ فِي الْآمُنِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزُفُهَا"

(4: 25° 125")

یعنی کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسائیس ہے کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو،
اللہ المحانے کی حد تک تمہارے اور جانوروں کے در میان کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ک تعییں اس کو بھی مل رہی ہیں۔ جانوروں کو چھوڑ ہے، اللہ تعالیٰ تواہب ان دشنوں کو بھی رزق دے رہا ہے جو اللہ کے وجود کا افکار کر رہے ہیں۔ خدا کا لہ اق اثرار ہے ہیں۔ خدا کی توجین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توجین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اللہ المحالے کے اعتبار ہے تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق میں کی خاطر کھاتا ہے، اس لئے وہ کھاتا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا۔ اللہ کا ذکر نہیں کرتا،
کی خاطر کھاتا ہے، اس لئے وہ کھاتا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا۔ اللہ کا ذکر نہیں کرتا،
کی خاطر کھاتا ہے، اس لئے وہ کھاتا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا۔ اللہ کا ذکر نہیں کرتا،
کا نام لے کر کھاتو۔ اور پھر اس کا شکر اوا کرو، تو یکی کھاتا دین بن جائے گا۔

ہر کام کے وقت زاویہ نگاہ بدل لو

میرے معرت واکر صاحب قدس الله سموه فرایا کرتے تھے کہ میں نے سالماسال اس بات کی مشت ہے۔ مثلاً محرض داخل ہوا، اور کھانے کاوقت آیا، اور دسترخوان پر بیضے۔ کھانا سامنے آیا۔ اب بھوک شدید ہے۔ اور کھانا بھی لذیذ ہے، ول چاہ رہا ہے کہ فرز کھانا شروع کر ووں۔ لیکن آیک لیے کے لئے کھانے ہے رک گیاا ور ول ہے کما کہ یہ کھانا شروع کر ووں۔ لیکن آیک لیے کے لئے کھانے ہے سوچا کہ یہ کھانا للہ کی عطائے۔ اور حضور اور جواللہ تعالی نے بچھے عطافرہا یا ہے یہ میرے توت بازو کا کرشمہ نہیں ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کھانا سامنے آیا تواللہ تعالی کاشکر اواکر کے اس کو کھالیا کرتے تھے۔ اس لئے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اوراکر کے اس کھانا شروع کر آ۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر آ۔

پی میں داخل ہوئے۔ اور پچہ کھیٹا ہوااجھامعلوم ہوا۔ ڈل چااکہ اس کو گودیس اٹھاکر پیار کریں۔ لیکن ایک لیمے کے لئے رک گئے۔ اور سوچاکہ محض دل کے چاہنے پر یچے کو گودیس نہیں لیس گے، پھر دوسرے لیمے یہ خیال لائے کہ حدیث شریف ہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچوں ہے محبت فرما یا کرتے تھے۔ اور ان کو گود میں لے لیا کرتے تھے۔ اب میں بھی آپ کی سنت کی اتباع میں بچے کو گود میں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد بچے کو افعالیا ۔۔۔ حضرت والافرما یا کرتے تھے کہ میں نے سالماسال تک اس عمل کی مشق کی ہے اور یہ شعر سنا یا کرتے تھے کہ بی

جُر پائی کیا ہے مروّں غم کی کشا کٹی میں کوئی آسان ہے کیا خوگر آزار ہو جانا

سالهاسال کی مثق کے بعدیہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ اور الحمد نشراب تعطف شیں ہوتا۔ اب جب بھی اس قسم کی کوئی نعت سامنے آتی ہے تو پہلے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ بید اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور پھر اس پر شکر اواکر کے بسم اللہ پڑھ کر اس کام کو کر لیتا ہول۔ اور اب عادت پڑگئ ہے، اور اس کو زاویہ نگاہ کی تبدیلی کتے ہیں، اس کے بیتے میں دنیا کی چیز دین بن جاتی ہے۔

كھانا\_ايك نعمت

ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹرصاحب قدس انڈر سرہ کے ساتھ ایک وعوت میں گئے۔ جب وسترخوان پر کھانا آیا، اور کھانا شروع کیا گیاتو حضرت والانے فرمایا کہ تم ذرا خور کرو کہ اس ایک کھانے میں ہو تم اس وقت کھارہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلف فتم کی کتنی فعین شامل ہیں، سب سے پہلے تو کھانا مستقل نعت ہے۔ اس لئے اگر انسان شدید بھو کا ہو، اور بھوک کی وجہ سے مرد ہا ہو، اور کھانے کی کوئی چیز میسرنہ ہو۔ تواس وقت خواہ کتنا ہی خراب کھانا اس کے سامنے لایا جائے، وہ اس کو بھی نئیمت سمجھ کر کھانے سے خراب کھانا اس کے سامنے لایا جائے، وہ اس کو بھی نئیمت سمجھ کی اس سے معلوم ہوا کے لئے تیار ہو جائے گا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعت سمجھے گا، اس سے معلوم ہوا کہ کھانا چھا ہو، یا برا ہو، لذیذ ہو، یا بے حرہ ہو، وہ کھانا بذات خود ایک نعت ہے۔ اس کے کہ وہ بھوک کی تکلیف کو دور کر رہا ہے۔

#### کھانے کی لذت ہے دوسری نعمت

دوسری قست سے کہ مید کھاتا مزیدار بھی ہے۔ اپی طبیعت کے مطابق بھی ہے، اب آگر کھانا تو موجود ہوآ۔ لیکن مزیدار نہ ہوتا، اور اپی طبیعت کے موافق نہ ہوتا توالیے کھانے کو کھاکر کسی طرح پیٹ بھر کر بھوک مار لیتے، لیکن لذت حاصل نہیں ہوتی۔

#### عزت سے کھانا ملنا۔ تیسری نعمت

تیسری فعت بیے کہ کھلانے والا عزت سے کھلارہا ہے۔ اب اگر کھانا بھی میسر
ہوتا، اور مزیدار بھی ہوتا، لذیذ بھی ہوتا، لیکن کھلانے والا ذلت کے ساتھ کھلاتا، اور جیسے
کسی نوکر اور غلام کو کھلایا جاتا ہے، اس طرح ذلیل کر کے کھلاتا۔ تواس وقت اس کھانے
ک ساری لذت و حری رہ جاتی، اور سارا مزہ خراب ہو جاتا جیسے کسی نے کہا ہے کہ:

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت آپھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز جس کو تای لففہ جس رزق سے موت آپھی
فندا اگر کوئی فض ذلیل کر کے کھانا کھلا رہا ہے، تواس کھانے میں کوئی لطف شیس، وہ کھانا ہے حقیقت ہے، الحمدللہ ہمیں یہ تیسری نعت بھی حاصل ہے کہ کھلانے والا

## بھوك لگنا\_ چوتھى نىمت

چوتھی تعت ہے ہے کہ بھوک اور کھانے کی خواہش بھی ہے۔ اس لئے کہ اگر کھانا بھی میسر ہوتا۔ اور وہ کھانالذیذ بھی ہوتا، اور کھلانے والاعزت ہے بھی کھلاتا، لیکن بھوک نہ ہوتی، اور معدہ خراب ہوتا، تواس صورت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھی بیکار ہے، اس لئے کہ انسان ان کو نہیں کھاسکتا، توالحمد لللہ، کھانا بھی لذیذ ہے، کھلانے والاعزت سے کھلار ہا ہے، اور کھانے کی بھوک اور خواہش بھی موجود ہے۔

### کھانے کے وقت عافیت \_ بانچویں نعمت

پانچ یں نعت ہے کہ عافیت اور اطمینان کے ساتھ کھارہے ہیں۔ کوئی پریشانی شیس ہے، اس لئے کہ آگر کھانا تولذیڈ ہوتا، کھلانے والا عزت سے بھی کھلاتا، بھوک ہمی ہوتی، لیکن طبیعت پر ہوتی یا اس وقت کوئی ہوتی، لیکن فکر طبیعت پر ہوتی یا اس وقت کوئی خطرناک قسم کی خبر مل جاتی، جس سے ول و دماغ پریشان اور ماؤف ہو جاتا، توالی صورت میں بھوک ہوتے ہوئے ہمی وہ کھانا انسان کے لئے بیکار ہو جاتا۔ الحمداللہ، عافیت اور اطمینان حاصل ہے، کوئی ایس پریشانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کھانا ہے لذت ہے مزہ ہو جاتا۔

#### روستوں کے ساتھ کھانا۔ چھٹی نعمت

چھٹی نعت ہے کہ اپنا احباب اور دوستوں کے ساتھ ال کر کھانا کھارہے ہیں، اگر ہیر سب لعتیں حاصل ہوتیں۔ لیکن اکیے بیٹے کھارے ہوتے، اس لئے کہ تھا کھانے ہیں اور اپنا دوست احباب کے ساتھ ال کر کھانے ہیں ہوا فرق ہے۔ اپنا دوست احباب کے ساتھ ال کر کھانے ہیں ہوا فرق ہے۔ اپنا دوست احباب کے ساتھ ال کر کھانے ہیں ہو کیف اور لطف حاصل ہوتا ہے وہ تھا کھانے وقت حاصل جمیں ہوسکا، لنذا ہدا کی مستقل نعت ہے، ہمرحال، فرما یا کرتے ہیے کہ یہ کھانا کی نعت ہے، نیمر حال، فرما یا کرتے ہیے کہ یہ کھانا کی نعت ہے، نیکن اس ایک کھانا ہی کھانا کی کتنی فعینیں شال ہیں تو کیا پھر ہی اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کرو ہے؟

#### یہ کھانا عبادتوں کامجموعہ ہے

لذا جب یہ کماناس استحضاد کے ماتھ کھایا کہ اللہ تعالی نے جھے اتن تعین عطافر اتی جی ہوت ہوں اللہ کاشکر اواکر کے کھانا کھاؤ۔ اور جب اس طرح ہر تعمت پر اللہ کاشکر اواکر کے کھانا کھاؤ۔ اور جب اس طرح ہر تعمت پر شکر اواکر تے ہوئے کھاؤ کے توایک طرف تو کھانے کے اندر عبادتوں جی اضافہ ہور ہا ہے ، اس لئے کہ اگر صرف "بسم اللہ" پڑھ کر کھانا کھا لیتے ، اور ان نعمتوں کا استحضار استحضار نہ کرتے ہوئے اور ان پر اللہ کاشکر اواکر تے ہوئے کھانا کھایا تو یہ کھانا ہمت می عبادتوں کا جوعہ بن گیا۔ اور اس کے نتیج جی سے کھانا جو حقیقت میں دنیا ہے۔ ایک طرف اس کے ذریعے لذت بھی حاصل ہورہ ہے ، اور دو سری طرف تمماری نیکیوں جی بھی اضافہ کا ذریعے لذت بھی حاصل ہورہ ہے ، اور دو سری طرف تمماری نیکیوں جی بھی اضافہ کا حب بن رہا ہے۔ بس اس کانام "ذاویہ نگاہ کی تبدیلی " ہے ، اس زاویہ نگاہ کی تبدیلی سب بن رہا ہے۔ بس اس کانام "ذاویہ نگاہ کی تبدیلی " رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سانسان کی دنیا بھی دیں بن جاتی ہے۔ مولانا شیخ سعدی" رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سے انسان کی دنیا بھی دیں بن جاتی ہے۔ مولانا شیخ سعدی " رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سے انسان کی دنیا بھی دیں بن جاتی ہے۔ مولانا شیخ سعدی " رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سے انسان کی دنیا بھی دیں بن جاتی ہے۔ مولانا شیخ سعدی " رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سے انسان کی دنیا بھی دیں بن جاتی ہے۔ مولانا شیخ سعدی " رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

ابرو بادو مه و خورشید و فلک در کار اند تا تو نانے بخف آری و بعضلت نخوری

(گلستان سعدی")

یعنی اللہ تعالیٰ نے میہ آسان، میہ زمین، میہ بادل، میہ چاند، میہ سورج، ان سب کو تمہاری خدمت کے لئے نگایا ہوا ہے۔ آگہ ایک روثی تنہیں حاصل ہو جائے، گراس روثی کو خفلت کے ساتھ مت کھانا، بس تمہارا کام صرف اتناہی ہے، بلکہ اللہ کانام لے کر۔ اللہ کاذکر کرکے کھاؤ، اور اگر کھانے سے پہلے بھول جاؤ تو جب یاد آ جائے، اس وقت «بسم اللہ اولہ و آخرہ" پڑھ لو۔

نفل کام کی تلافی

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ نے اس مدیث کی بنیاد پر جس میں دعا بھول جانے کا ذکر ہے، قربایا کہ جب بھی آدمی کوئی نفلی عبارت اپنے وقت پراداکرنا بھول گیا۔ یاکسی عذر کی وجہ ہے وہ نفلی عمادت نہ کر سکا، تویہ نہ سمجے کہ بس اب

اس نغلی عبادت کاوقت توجلا کمیا، اب چھٹی ہوگئی، بلکہ بعد میں جب موقع مل جائے، اس نغلی عبادت کو کر لے \_\_\_ چنانچہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت والاقدس اللہ سرہ کے ساتھ ایک اجماع میں شرکت کے لئے جارہے تھے، مغرب کے وقت وہاں پنچناتھا، مگر ہمیں نطتے ہوئے دیر ہوگئی، جس کی وجہ سے مغرب کی نماز راستے میں ہی ایک معجد میں برطمی، چونکہ خیال سے تھا کہ دہاں ہر لوگ منتظر ہوں گے۔ اس لئے حضرت والا نے صرف تین فرض اور دوسنتیں پڑھیں۔ اور ہم نے بھی تین فرض اور دوسنتیں بڑھ لیں اور وہاں ہے جلدی روانہ ہو گئے، ماکہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں، ان کو انتظار زیادہ نہ کرنا بڑے ، چنانچه تعوري در بعد وال پہنچ محنے، اجتماع ہوا۔ مجر عشاء کی نماز مجی وہیں پڑھی، اور رات کے وس تک اجماع رہا۔ مجرجب حضرت والاوہاں سے رخصت ہونے لگے توہم لوگوں کو بلا کر بوچھا کہ بھائی، آج مغرب کے بعد کی اوبین کمال حمی ؟ ہم نے کما کہ حضرت، وہ تو آج رہ گئی۔ چونکہ راہتے میں جلدی تھی۔ اس لئے نمیں بڑھ سکے، حضرت والانے فرمایا کہ رہ تمئیں ، اور بغیر کسی معاوضے کے رہ تمئیں! ہم نے کما کہ حضرت چونکہ لوگ انظار میں تھے، جلدی پنچناتھا، اس عذر کی وجہ ہے اوا بین کی نماز رہ مگی۔ حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ، جب میں نے عشاء کی نماز برحمی، توعشاء کی نماز کے ساتھ جونوافل براها كرتا ہوں ان كے علاوہ مزيد جهم كعتيں براه كيس، اب أكرچه وہ نوافل اواجين نہ ہول۔ اس لئے کہ اوا بین کا وقت تو مغرب کے بعد ہے۔ لیکن میہ سوچا کہ وہ جھ ر کھتیں جو چھوٹ گئے تھیں۔ کسی طرح ان کی تلانی کرلی جائے۔ الحمداللہ میں نے تواب چھ رکھتیں بڑھ کر ادبین کی تلافی کر لی ہے ....اب تم جانو، تمهارا کام۔ پھر فرایا کہ تم مولوی ہو، میہ کمو مے کہ نوافل کی قضاضیں ہوتی۔ اس لئے کہ مسلدید ہے کہ فرائض اور واجبات کی قضاہوتی ہے۔ سنت اور نفل کی قضاضیں ہوتی، آپ نے اوا بین کی قضا کیے کر لی؟ تو بھائی تم نے وہ حدیث بڑھی ہے جس میں حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا بھول جاؤ، تو جب درمیان میں یاد آ جائے تواس وقت بڑھ لو، اور اگر آخر میں یاد آ جائے۔ اس وقت پڑھ او۔ اب دعا پڑھنا کوئی فرض و واجنب تو تھا نہیں۔ پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ بعدیس پڑھاو۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک نفل اور متحب کام جوالیک نیکی کا کام تھا اور جس کے ذریعہ نامہ اعمال میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ وہ آگر کسی وجہ سے چھوٹ گیا تواس کو بالکلید مت چھوٹ و، و مرے وقت کر لو۔ اب جاہے اس کو " قضا" کمو یانہ کمو۔ لیکن اس نقل کام کی تلافی ہو جائے ۔۔۔

می باتیں بزرگوں سے شیمنے کی ہوتی ہیں، اس دن حضرت والانے ایک عظیم باب
کھول دیا۔ ہم لوگ واقعی میں سجھتے تھے، اور فقہ کی اندر لکھا ہے کہ نوافل کی قضانہیں
ہوتی، لیکن اب معلوم ہوا کہ ٹھیک ہے، قضائو نہیں ہو سکتی، لیکن حلائی تو ہو سکتی ہے۔
اس لئے کہ اس نفل کے جمو شخ کی وجہ سے نقصان ہو گیا نیکیاں تو گئیں، لیکن بحد میں
جب اللہ تعالیٰ فراغت کی تعت عطافرائے۔ اس وقت اس نفل کو اواکر لو\_\_\_ اللہ تعالیٰ
حضرت والا کے درجات بلند فرائے۔ آمین۔

#### وسترخوان انهات وقت كي دعا

يُعن إلى امامة رضوافي عنه النالبي صرّاف عليه وسلم كان اذا منع مائدته قال العمد مله كشيرًا طيبًا مباس كُلفيه، غيرمكني والمودع والاستينى عنه مربنا "

( مح بخاری ، کتاب الطعة باب بایقل اذا فرغ من طعامه ، مدت نبر ۵۳۵۸ )

حطرت ابو ایارة رضی الله عنه فرما تے ہیں کہ جب دسترخوان المیماتو حضور اقدی صلی الله علیه وسلم یه دعا پڑھا کرتے تے " الحمد لله حمدا کثیر اطیبا مبارکا فید، غیر مکفی و لا مودع ولا مستغنی عنه ونا۔ " یہ عجیب وغریب دعا حضو لذی صلی الله علیہ وسلم نے تلقین فرمانی ، اس کی تلقین اس لئے فرمائی کہ انسان کا بھی مجیب مزاج ہے ، وہ یہ کہ جب انسان کو کسی چیزی شدید خوابش اور حاجت ہوتی ہے ، اس وقت تو وہ اس کے لئے شدید بیتاب ہوتا ہے۔ لیکن جب اس چیزی حاجت پوری ہو جائے ، اور اس کے دل محر جائے تو پھر اس کے نیز ہے اس کو نفو کہ اور اس کے دل محر جائے تو پھر اس چیزے ساس کو نفرت ہونے گئی ہے مثل جب انسان کو بھوک کی طرف سے دل بھر جائے تو پھر اس کو کھانے کی طرف طبیعت اس کو کھانے کی طرف طبیعت اس کو کھانے دی طرف طبیعت اس کے احد اگر وہی کھانا دوبارہ لا یا جائے ، توطبیعت اس کے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعائے ذریعے کھانا دوبارہ لا یا جائے ، توطبیعت اس کے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعائے ذریعے کھانا دوبارہ لا یا جائے ، توطبیعت اس کے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعائے ذریعے کے تصور سے مثلی آ نے تکتی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعائے ذریعے کو دریعے کے تصور سے مثلی آ نے تکتی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعائے ذریعے کو دریعے کھیں آ نے تکتی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعائے ذریعے کے تصور کے تصور کی سے مثلی آ نے تکتی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعائی دریعے کو دریعے کا سے مثلی آ نے تکتی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی الله علیہ کے دیں جب اس کے دور کیم

یہ تعلیم دی کہ یہ تمہارے دل میں کھانے کی نفرت پیدا ہوری ہے۔ اس نفرت کے نتیج
میں کمیں اللہ کے رزق کی تاتدری اور ناشکری نہ ہوجائے، اس لئے آپ نے یہ وعافر ہائی
کہ یاا للہ اس وقت یہ دسترخوان ہم اپنے سامنے سے اٹھاتور ہے ہیں، لیکن اس وجہ سے
نمیں اٹھار ہے ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی قدر نمیں بلکہ اس کھانے نے ہماری بھوک
بھی منائی، اور اس کھانے کے ذریعہ ہمیں لذت بھی عاصل ہوئی، اور نہ اس وجہ سے اٹھا
رہے ہیں کہ ہم اس سے مستغنی، اور بے نیاز ہیں، اسے اللہ اہم اس سے بے نیاز نمیں ہو
سکتے، اس لئے کہ دوبارہ ہمیں اس کی ضرورت اور حاجت پیش آئے گی ۔۔۔ وسترخوان
اٹھاتے وقت یہ وعاکر لو، باکہ اللہ تعالی کے رزق کی ناقدری نہ ہو، اور دوسری اس بات کی
وعاجمی ہو جائے کہ یا اللہ، ہمیں دوبارہ یہ رزق عطافر ہائے۔

## کھانے کے بعد کی دعا پڑھ کر گہناہ معاف کرالیں

عن معاذ بن بانس برضواله عنه قال: قال برسول الله صلاحة عليه وسلم من الل طعامًا فقال! الحمد الله الذى اطعمى هذا ورب قنيه من غير حول من و لا قوة غفر له ما قد مرمن ذنه »

(ترفی، کتب الد موات باب بایقول اذا فرخ من الطعام، صدیث نمبر ۱۳۵۳)
حضرت معاذ بن انس رضی الله عنه روایت کرتے بین که حضور اقدس صلی الله
علیه وسلم نے فرمایا کہ جو فوض کھانا کھانے کے بعد اگرید الفاظ کیے: "اس الله کاشکر ہے
جس نے بچھے یہ کھانا کھلایا، اور میری طافت اور قوت کے بغیریہ کھانا بچھے عطافرمایا۔ "اس
کے یہ کہنے سے اللہ تعالی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اب آپ
اندازہ لگائیں کہ یہ چھوٹا سائل ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ تمام پچھلے گناہ
معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا کتنا بیدا کرم ہے۔

عمل چھوٹا، نواب عظیم

سے کہ قلان جمل ہے گئا و حرض کر چکا ہوں کہ جہاں کہیں احادیث جس ہے کہ قلان جمل ہے گئا و محاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اور
کیرہ گناہوں کے بارے جس قاعدہ سے کہ وہ بغیر توب کے محاف نہیں ہوتے، اس طرح
حقوق العباد ہجی صاحب حق کے محاف کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن اللہ تحالی صغیرہ
گناہوں کو نیک جمل کے ذرایعہ ہجی محاف فرہادیتے ہیں، الدّااگر کوئی فخض کھانا کھانے کے
بعد یہ دعا پڑھ لے تواللہ تعالی اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرہادیتے ہیں۔ اور وہ آوی
مغیرہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یہ اتنا چھوٹا ساعل ہے، لیکن اس پر الواب اتنا عظیم
مغیرہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یہ اتنا چھوٹا ساعل ہے، لیکن اس پر الواب اتنا عظیم
ماید وسلم ہم سب کو تسخ کیمیا بتا گئے، اب جاہے اس دھاکو آدی ذور سے پڑھے، یا ہکی
ماید وسلم ہم سب کو تسخ کیمیا بتا گئے، اب جاہے اس دھاکو آدی ذور سے پڑھے، اور آدی
مار نفت کا ستی ہو جاتا ہے، اللہ تعالی اپنے فضل سے ان آداب پر ہم سب کو حمل
اس فحت کا ستی ہو جاتا ہے، اللہ تعالی اپنے فضل سے ان آداب پر ہم سب کو حمل
کرنے کی توثی حطافرہا ہے۔ آئین

کھانے کے اندر عیب مت نکالو

(میح بخاری، کاب الطعمة باب ماعاب النبی صلی الله علیه وسلم طعاباً مدیث نبر ۱۹ م ۱۹۵)
حضرت ابو برة رضی الله عنه قرماتے بین که آخضرت صلی الله علیه وسلم نے بھی
سمی کھانے میں حیب نہیں تکالا۔ اور سمی کھانے کی برائی نہیں کی، اگر اس کے کھانے کی
خوابش ہوتی تو کھالیتے، اور اگر کھانے کی خوابش نہ ہوتی تواس کو چھوڑ ویتے " \_\_\_ یعنی
اگر کھانا پیند نہیں ہے تواس کو نہیں کھایا، گراس کی برائی بیان نہیں کرتے تھے، اس لئے
کہ جو کھانا ہے، وہ چاہے ہمیں پند آ رہا ہو، یا پند نہ آ رہا ہو، کیکن وہ الله تعالی کا عنا کروہ رزق کا حرام اور اس کی تعظیم ہارے دے۔

## کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

ہوں تواس کائنات میں کوئی بھی چیزایسی نہیں ہے جواللہ تعافی نے کسی حکمت اور مصلحت کے مصلحت کے مصلحت کے مصلحت کے تحت پیدا فرمائی ہے، ہر چیز کاکوئی نہ کوئی عمل اور فائدہ ضرور ہے، اقبال مرحوم نے خوب کما کہ ۔

نیں کوئی چیز کھی زمانے میں کوئی برا نیس قدرت کے کارفانے میں

اللہ تعالی نے اس کائنات میں کوئی چزہری پدائنیں فرمائی، تکو بی اعتبارے سب
انہی ہیں۔ ہرایک کے اندر کوئی نہ کوئی تکو بی مصلحت ضرور ہے، البتہ جب ہمیں کسی چز
کی حکمت اور مصلحت کا پیتہ نمیں لگنا تو ہم کہ دیتے ہیں کہ بیہ چزہری ہے، ورنہ حقیقت
میں کوئی چزہری نمیں۔ حتی کہ وہ محلوقات جو بظاہر موذی اور تکلیف وہ معلوم ہوتی ہیں۔
مثلاً سمانپ چھو ہیں۔ ان کو ہم اس لئے براسجھتے ہیں کہ بعض او قات یہ ہمیں نقصان
پہنچاتے ہیں۔ لیکن کائنات کے مجموعی انتظام کے لحاظ ہے ان بیں بھی کوئی نہ کوئی حکمت
اور مصلحت ضرور ہے۔ ان میں قائمہ موجود ہے۔ جاہے ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے۔

### ایک بادشاه ایک مهمی

ایک بادشاہ کا قصد تکھا ہے کہ وہ ایک دن اپنے دربار میں بڑے شان وشوکت سے جیٹا ہوا تھا، ایک بھی آکر اس کی ناک پر جیٹھ گئی، اس بادشاہ نے اس کو اڑا دیا، وہ پھر آکر بیٹھ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آکر بیٹھ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کھیاں بہت کپورشم کی ہوتی ہیں، ان کو کتابی اڑالو، وہ دوبارہ اس جگہ پر آکر بیٹھ جاتی ہیں وہ بھیاس ضم کی تھی، بادشاہ نے اس وقت کما کہ خدا جانے یہ بھی اللہ تجائی نے کیوں پیا کی ؟ یہ تو تکلیف ہی تکلیف پیچاری ہے، اس کا کوئی قاکرہ تو نظر نہیں آیا، اس وقت دربار میں ایک بزرگ موجود تھے۔ ان بزرگ نے اس بادشاہ سے کماکہ اس بھی کا ایک وربار میں ایک بزرگ موجود تھے۔ ان بزرگ نے اس بادشاہ سے کماکہ اس بھی کا ایک فاکرہ تو یہ ہے کہ تم جیے جابر اور محکیر افسانوں کے دماغ درست کرنے کے لئے پیدا کی

ہے، تم اپنی ناک پر کھی بیضے نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالی نے دکھادیا کہ تم اسنے عاجز ہو کہ آلر ایک تھی حمیس ستانا پاہے تو تمہارے اندر اتن بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس کی پیدائش کی بھی حکمت اور مصلحت کیا کم ہے بہر حال اللہ تعالی نے ہر چیز کسی نہ کسی مصلحت اور حکمت کے تحت پیدا کی ہے۔

#### أيك بجهو كاعجيب واقعه

امام رازی رحمة الله عليه مشهور بزرگ اور علم كلام ك مابر كررے بين-جنہوں نے 'و تفییر کبیر'' کے نام سے قرآن کی مشہور تفییر لکھی ہے۔ اس تفییر میں مرف سورہ فاتحہ کی تغییر دو سوصفحات پر مشمل ہے۔ اور اس تغییر میں سورة فاتحہ کی پہلی ایت. "الحمدلله رب العالمین" کی تغییر کے نحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں نے ایک بزرگ سے خودان کااپناواقعہ سنا، وہ بغداد میں رہتے تھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک ون شام کوسیر کرنے کے لئے " دریائے وجلہ" کے کنارے کی طرف چلا گیا، جب میں وریائے دجلہ کے کنارے کنارے چلنے لگاتویس نے دیکھاکہ میرے آ مے ایک بچھو چلا جا ر ہاہے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بچھو بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت بی پیدا کیا ہے، اب اس وقت پہۃ نسیں کماں سے آ رہاہے؟ کماں جارہا ہے؟ اس کی منزل کیاہے؟ وہاں جاکر کیا کرے گا- میرے دل میں خیال آیا کہ میرے یاس تو وقت ہے، میں سیرے لئے نکا ہوں، آج میں اس کچھو کا تعاقب کر آ ہوں کہ یہ کمال جاتا ہے چنانچہ وہ کچھو آگے آگے چاتا رہا۔ اور میں اس کے چھیے چھیے جیارہا، چلتے چلتے اس نے پھر دریا کی طرف رخ کیا اور كنارے ير جاكر كھڑا ہو كيا۔ ميں بھى قريب بى كھڑا ہو كيا، تھوڑى دير كے بعد ميں في و بھا کہ دریا میں ایک چھوا تیر تا ہوا آ رہا ہے، وہ چھوا آ کر کنارے لگ گیا اور یہ چھو چلانگ لگاکراس کی پشت بر سوار ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالی نے دریا عبور کو نے کے لئے تشتی بھیج دی۔ چنانچہ وہ تچھوااس کوا بٹی چیٹہ پر سوار کر کے روانہ ہو گیا، چونکہ میں نے میہ طے کر لیا تفاکہ آج میں یہ دیکموں گاکہ بچو کماں جارہاہے، اس لئے میں نے بھی کشتی لرائے پرلی اور اس کے پیچے روانہ ہو گیا۔ حتی کہ اس کھوے نے دریا یار کیا، اور جا کر

ای طرح دوسرے کنارے جاکر لگ گیا، اور وہ بچھو چھلانگ لگا کر اتر گیا۔ اب بچھو آ مے چلا اور میں ہے اس کا بھر تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ آ مے میں نے ریجھا کہ ایک آ ومی ایک ورخت کے بنچے سور ہاہے، میرے دل میں خیال آیا کہ شایدیہ بچواس آدمی کو کاننے جارہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں جلدی ہے اس آوی کو بیدار کر دوں، ماکہ وہ مخف اس بچوے نے جائے۔ لیکن جب میں اس آ دمی کے قریب حمیاتو میں نے دیکھا کہ ایک زہریلا سانپ اپنا بھن اٹھائے اس آ دمی کے سر کے پاس کھڑاہے، اور قریب ہے کہ وہ سانپ اس کوڈس لے، اتنے بیس یہ بچھو تیزی کے ساتھ سانپ کے اوپر سوار ہو گیا، اور اس کو ایک ایساڈنگ مارا کہ وہ سانپ بل کھا کر زمین پر كريرا، اور روية لكا، كروه بحيووال ع كسي اور منزل يرروانه موكيا، اجانك اس وقت اس مولے والے محف کی آنکہ محل حمی اور اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک بچھو جارہا ہے، اس نے فورا ایک پتر اضاکر اس بچوکو مارنے کے لئے دوڑا، میں قریب ہی کھڑا ہوا ہے سارا منظر دیکے رہاتھا۔ اس لئے میں نے فور اس کا ہاتھ پڑلیا۔ اور اس سے کما کہ تم جس مچھو کو مارنے جارہے ہویہ تمہارامحس ہے، اور اس نے تمہاری جان بچائی ہے، حقیقت یں سے سانب جو یمال مراہوا بڑا ہے، تم بر حملہ کرنے والاتھا، اور قریب تھا کہ ڈنگ مار کر حہیں موت کے محاث آبار دے ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت دور سے اس بچھو کو تمہاری جان بچانے کے لئے بمیجاہے ، اور اب تم اس کچھو کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔۔۔وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس روز اللہ تعالی ربوبیت کابد کرشمہ دیکھا کہ کس ظررح الله تهالي اس بچوكوورياك دوسرے كنارے سے اس مخص كى جان بچانے كے لئے یماں لائے ۔۔۔ بسرحال، دنیاض کوئی چیزایی شیں ہے جس کے پیدا کرنے میں کوئی نہ

> کوئی محری حکمت اور مصلحت نه مو۔ شجاست میں بیدا ہونے والے کیڑے

ایک اور قصہ دیکھا، معلوم نہیں کہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہے تو ہڑی عبرت کا اقعہ سر دور کی لک صاحب ایک دن تضاحات کر رہے تھے، قضاء جاجت میں ان کو

واقعہ ہے، وہ میہ کہ ایک صاحب ایک دن تضاحاجت کر رہے تھے، قضاء حاجت میں ان کو سفید سفید کیڑے قطر آئے۔ : و بعض اوقات پیٹ کے اندر پیدا ہوجائے ہیں ان صاحب کے دل میں یہ خیال آیا کہ اور جتنی مخلوق ہے ان سب کی پیدائش کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت سجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ جاتدار مخلوق، جو نجاست میں پیدا ہو جاتی ہے۔ نجاست کے ساتھ تکا تی ہے۔ اس کا کوئی عمل نجاست کے ساتھ ہی بھا دی جاتی ہے۔ اس کا کوئی عمل اور فائدہ ہی نظر نہیں آیا، پند نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق کس مصلحت سے پیدا کی ہے؟

کی عرصہ کے بعد ان صاحب کی آنکہ میں کچھ تکایف ہوئی، اب تکلیف کے فاتے کے لئے سازے علاج کر لئے۔ گرکوئی فائدہ نہ ہو، آخر میں آیک پرانا کوئی طبیب تعالی سے اس کے پاس جا کر بتایا کہ سے تکلیف ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس طبیب نے بتایا کہ اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ البت آیک علاج ہے جو بھی کار آمہ ہوجا ہے۔ وہ یہ کہ انسان کے جم میں جو کیڑے بیدا ہوتے ہیں۔ ان کیڑوں کو پیس کر اگر لگایا جائے تو اس کے ذریعہ سے بعض او قات سے بیاری دور ہوجاتی ہے ۔ اس وقت میں نے کہا کہ اس کے ذریعہ سے بعض او قات سے بیاری دور ہوجاتی ہے ۔ اس وقت میں سے کہا کہ است تا گئی کہ آپ نے ان کیڑوں کو کس مصلحت سے اللہ تعالی اب میری بجھ میں ہے بات آگئی کہ آپ نے ان کیڑوں کو کس مصلحت سے بدا کیا ہے۔ ۔

غرض کائنات کی کوئی چیزایسی نہیں ہے، جس کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے علم جس ہر چیز کے نوا کد اور حکمت اور مصلحیتیں ہیں، بالکل اس طرح جو کھانا آپ کو پیند نہیں ہے، یااس کے کھانے کو طبیعت نہیں چاہتی، لیکن اس کی پیدائش میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہے اور کم از کم ہید بات موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کارزق ہے اور اس کا حزام کر ناضروری ہے۔ اس لئے اگر کوئی کھانا پہند نہیں ہے تواس کو مت کھائی، لیکن اس کو براہمی مت کو۔ بعض اوگوں کی بید عادت ہوتی ہے کہ جب کھانا پہند نہیں آیاتواس جی حیب کھانا درست نہیں۔

پیند نہیں آیاتواس جی حیب نکالنے شروع کر دیتے ہیں کہ اس جی ہے خرافی ہے۔ یہ تو

#### رزق کی تاقدری مت کرو

سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اعلیٰ ور ہے کی تعلیم ہے کہ اللہ کے رزق کا حرام کرو، اس کا اوب کرو، اس کی ہے ادبی نہ کرو، آج کل جمارے معاشرے

میں یہ اسلامی ادب بری طرح پال ہورہا ہے۔ ہرچیز ہیں ہم نے غیروں کی نقائی شروع کی توالی شروع کی توالی شروع کی تواس میں بھی ایساہی کیا۔ اور اللہ کے رزق کا کوئی ادب باتی شیں رہا، کھانا بچاتوا ٹھا کر اس کو کو ڈے میں ڈال دیا، بعض او قات دیکھ کر ول لرز قاہے، یہ سب مسلمانوں کے گھروں میں بورہا ہے، خاص طور پر دعوتوں میں اور ہوٹلوں میں غذاؤں کے بوے بوے ڈھیراس مطرح کو ڈے میں ڈال دیتے جاتے ہیں، حال تک ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ آگر روثی کا چھوٹا سائلزا بھی کہیں پڑا ہوا ہو تواس کی بھی تنظیم کرو، اس کا بھی ادب کرو، اور اس کو اٹھا کر کسی او چھوٹا سائلزا بھی جگہ رکھ دو۔

#### حضرت تھانوی اور رزق کی قدر

میں نے اپ حضرت ڈاکٹر عبدالیدی صاحب قدس اللہ مرہ سے حضرت تھانوی
رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہار ہوئے
اس دوران ایک صاحب نے آپ کو پینے کے لئے دودھ لاکر دیا، آپ نے وہ دودھ پا،
ادر تھوڑا سانج گیا، وہ بچاہوا دودھ آپ نے سرحانے کی طرف رکھ دیا، استی میں آپ کی
آنکو لگ گئ۔ جب بیدار ہوئے توایک صاحب جو پاس کھڑے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی
وہ تھوڑا سا دودھ نیج گیا تھا، وہ کمال گیا؟ تو ان صاحب نے کما کہ حضرت وہ تو پھینک
دیا۔ ایک گھونے ہی تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت تاراض ہوئے اور قربا یا کہ تم
دیا۔ ایک گھونے ہی تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت تاراض ہوئے اور قربا یا کہ تم
میا، تو تم خود فی لیت، کمی اور کو پلا دیتے، یا بلی کو پلا دیتے، یا طوطے کو پلا دیتے۔ اللہ کا کی گلوت کے کام آ جاتا، تم نے اس کو کیوں پھینکا؟ اور پھر ایک اصول بیان قرمادیا کہ:

"جن چیزوں کی زیادہ مقدار ہے انسان اپنی عام زندگی میں فائدہ افھا آئے۔ ان کی تھوڑی مقدار کی قدر اور تعظیم اس کے ذمہ واجب ہے۔ " مثلاً نہ کی بڑی مقدار کو انسان کھا آہے، اس سے اپنی بھوک مثا آہے، اپنی ضرورت پوری کر آہے، لیکن اگر اس کھانے کا تھوڑا ساحمہ یج جائے تو اس کا احرام اور توقیر بھی اس کے ذمہ واجب ہے، اس کو ضائع کرنا جائز نہیں، یہ اصل بھی ور حقیقت اس صدیٹ ہے ماخوذ ہے کہ اللہ کے رزق کی ناقدری مت کرو، اس کو کسی نہ کسی معرف میں لے آؤ۔

#### دسترخوان جما ڑنے کا صحیح طریقہ

میرے والد ماجد رحمة اللہ علیہ کے وارالعلوم ویوبند میں ایک استاو ہے۔
حضرت مولانا سیدا صفر حسین صاحب رحمة اللہ علیہ جو "حضرت میاں صاحب" کے نام
سے مشہور ہتے، بڑے بجیب و غریب بزرگ ہتے، ان کی باتیں سن کر صحابہ کرام کے
زیانے کی یاد آنوہ ہو جاتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیک
مرجہ جیں ان کی خدمت میں گیا۔ توانموں نے فرمایا کہ کھانے کا وقت ہے۔ آو کھانا کھا
او، میں ان کے ساتھ کھانا کھائے بیٹے گیا۔ جب کھائے سے فارغ ہوئے توہی نے وسر
وان کولیٹیا شروع کیا، آکہ میں جاکر وسر خوان جھا ڈووں، تو دھزت میاں صاحب
نے میرا ہاتھ کی لیاور فرمایا: کیاکر رہے ہو؟ میں نے کہاکہ حضرت وسر خوان جھا ڈنے جا
رہا ہوں۔ حضرت میاں صاحب نے ہوج میں نے کہاکہ حضرت وسر خوان جھا ڈنے جا
مرا ہوں۔ حضرت میاں صاحب نے ہوجا کہ وسر خوان جھا ڈا آ آ ہے؟ میں نے کہاکہ
حضرت، وسر خوان جھا ڈاکونسافن یا علم ہے، جس کے لئے ہا تھا تھ تو میں نے کہا کہ
باہر جاکر جھا ڈ دول گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ اس لئے تو میں و متر خوان جھا ڈائی ہی آیک فن
ہوجھاتھا کہ وسر خوان جھا ڈا آ آ ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ تھمیں و سر خوان جھا ڈائی ہی آیک فن
آبا۔ میں نے کہا بھر آپ سکھا دیں، فرمایا کہ باں وسر خوان جھا ڈائی ہی آیک فن

پھر آپ نے اس دسترخوان کو دوبارہ کھو لا اور اس دسترخوان پر جو ہو نیاں یا بو ثیوں کے ذرات نے ،ان کو ایک طرف کیا۔ اور بڈیوں کو جن پر پچھ گوشت و غیرہ لگا ہوا تھا، ان کو ایک طرف کیا، اور روٹی کے کلووں کو ایک طرف کیا، اور روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے چھوٹے ذرات نے ، ان کو ایک طرف جح کیا، پھر جھے سے فرما یا کہ و کیمو۔ یہ چہار چنزیں چیس، اور میرے یمان ان چاروں چیزوں کی علیمہ علیمہ عجد مقرر ہے، یہ جو بوٹیاں جیس ان کی فلاں جگہ ہو ٹیاں رکھی جاتی جیس، وہ مقرر ہے، کھی جاتی جیس، وہ گھارتی ہے، بھی کے معلوم ہے کہ کھانے کے بعد اس جگہ بوٹیاں رکھی جاتی جیس، وہ گھارتی ہے، اور ان بڈیوں کے لئے فلاں جگہ مقرر ہے، محلے کے کول کو وہ جگہ

معلوم ہے۔ وہ آکران کو کھالیتے ہیں، اور سے جوروٹیوں کے کلاے ہیں، ان کو ہیں اس و رہاں دیوار پر رکھتا ہوں، بہاں پر ندے، چیل، کوے آتے ہیں، اور وہ ان کو اٹھا کر کھالیتے ہیں، اور سے جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، تو میرے گھر میں چونٹیوں کا مل ہے، ان کو اس بل کے پاس رکھ دیتا ہول، وہ جو نٹیل اس کو کھالیتی ہیں ۔۔۔ پھر فرما یا کہ سب اللہ تعالی کارزق ہے۔ اس کا کوئی حصہ ضائع ضیں جانا چاہے۔ حضرت والد صاحب رہ مقال کارزق ہے۔ اس کا کوئی حصہ ضائع ضیں جانا چاہئے۔ حضرت والد صاحب رہ مقال کارزق ہے۔ اس کا کوئی حصہ ضائع ضیا ہوا کہ وستر خوان جما شاہمی ایک فن ہے اور اس کو بھی سکھنے کی ضرورت ہے۔

#### آج ہمارا حال

آج ہمارا یہ حال ہے کہ وستر خوان کو جاکر کو ڑے دان کے اغر جما ڑویا، اللہ کے رزق کے احزام کا کوئی اہتمام نہیں، ارے یہ ساری اللہ تعالی کی مخلوقات ہیں۔ جن کے لئے اللہ تعالی نے برزق پیدا کیا، اگر تم نہیں کھا سکتے تو کسی اور مخلوق کے لئے اس کو رکھ دو، پہنے زمانے میں بچوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ یہ اللہ تعالی کارزق ہے۔ اس کا احزام کرو، اگر کمیں روٹی کا نکڑا نظر آیا تو اس کوچوم کر ادب کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھ دیتے سے لیکن جوں جوں مغربی تمذیب کا غلبہ ہمارے معاشرے پر بڑھ رہا ہے، رفتہ رفتہ اسلامی آ داب رخصت ہورہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ کھانا پہند آئے تو کھالو، اور اگر پہندنہ آئے تو کم از کم اس میں عیب مت نکا لو، اس کی ناقدری اور ہے حرمتی مت کرو، اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے ۔ یہ سب باتیں کوئی قصہ کمانی یا کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب باتیں عمل کرنے کے لئے ہیں کہ بہتم اللہ تعالیٰ کے رزق کا اور اس کی تعظیم کریں، اور ان آ داب کو اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ تعلیہ وسلم نے ہمیں سکھائے اور جو ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ جو ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ جو ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ جو ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ ان سے چھٹکارہ حاصل طرہ اخیاز ہیں۔ ان سے چھٹکارہ حاصل طرہ اخیاز ہیں۔ ان سے چھٹکارہ حاصل طرہ اخیاز ہیں۔ ان سے چھٹکارہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطافرائے۔ آ ہیں ۔۔۔۔

#### سرکہ بھی ایک سالن ہے

معت جابر رضواف عنه ان النبى صلحاف عليه وسلم سثل اهله الادمر فقالوا؛ ماعند نا الاخل، فدعابه، فبعل عامل، ويقول ، نعد الادموال فل معمالا دعرا لمخل . المخل - " (ميح مسلم ، كتاب الاشرية ، أب فضيلة الدخل ، والتادم ب عديث نمبر ٢٠٥٣)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمریس تشریف لے گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ کچھ سالن ہو تو لے آؤ۔ (روئی موجود تھی) گھر والوں نے کماہمارے پاس تو سرکے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، سرکہ رکھاہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہی لے آؤ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرکے کوروٹی کے ساتھ تناول فرمانا شروع کیااور ساتھ جس باریاریہ فرماتے جاتے کہ سرکہ یوااچھاسالن ہے، سرکہ بروااچھاسالن ہے۔

### آپ کے گھری حالت

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے گھر کا میہ حال تھا کہ کوئی سالن موجود نہیں،
حالا نکہ روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سال کے شروع میں تمام
ازواج مطمرات کے پاس پورے سال کا تان نفقہ اور خرچہ بھیج دیا کرتے ہیں۔ لیکن وہ
ازواج بھی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی ازواج تھیں۔ ان کے یمال صدقات،
خیرات اور دوسرے مصارف کی اتن کشرت تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها
فرماتی ہیں کہ بسالوقات تمن تمن مینے تک ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دو چیزول
پر ہمارا محرار ہوتا تھا کہ محبور کھالی اور پانی فی لیا، "

(مي بخاري، كاب الهدة، باب فبرايك، مدت فمر ٢٥٦٤)

# نعمت کی قدر فرماتے

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوجو نعمت میسر؟ چاتی اس کی قدر فرماتے، اور اس پر اللہ تعالی کاشکر اوا فرماتے، حال تکہ عام معاشرے میں مرکہ کو بطور سالن کے استعمال فسیس کیا جاتا۔ بلکہ زبان کا ذائقتہ بدلنے کے لئے لوگ مرکے کو سالن کے ساتھ ملاکر کھاتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

سرکے سے روٹی تناول فرمائی اور ساتھ ساتھ اس کی اتنی تعریف فرمائی کہ بار بار آپ نے فرمائی کہ بار بار آپ نے فرمایا کہ سے بردا اچھا سالن ہے۔

## ' کھانے کی تعربیف کرنی جاہے

ای مدیث کے تحت حضرات محدثین نے فرایا کہ اگر کوئی فخص اس نیت ہے سرکہ استعالی کرے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرایا، اور اس کی تعریف فرمائی، توانشاء اللہ، اس نیت کی وجہ ہے اس کو مرکہ کھانے پر بھی تواب طے گا ہے۔ اس مدیث ہے و و مرامئلہ یہ نگلائے کہ جو کھانا آ دی کو پہند آئے، اس کو چاہئے کہ وہ اس کھانے کی بچھ تعریف کرنے کا ایک مقصد تواس کھانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر اواکر نا ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جھے یہ کھانا عنایت فرمایا ۔ وو مرے یہ کہ جس نے وہ کھانا تیار کی ہے، اس تعریف کے ذریعہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ یہ بھی کھانے کے آواب میں ہے ہم، اس تعریف کے ذریعہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ یہ بھی کھانے کے آواب میں ہے ہم، یہ نہ ہو کہ کھانے کے ذریعہ بیٹ کی بحوک منائی۔ اور کھانا کھانے انہے کہ ایک کلمہ بھی شکر اور تعریف کانہ آیا۔ ور کھانا کھا کے انہ کے سنت کی، اور اپنے آپ کو آگ اور اور تعریف کانہ آیا۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو و کھنے کہ آپ نے آپ کو آگ اور اور تعریف کرنے ہی خوت کی، اور اپنے آپ کو آگ اور بول کراس کی تعریف کر وہ اور اس کی ہمت افرائی کر دو، جو محض تعریف کے دو کلے بھی اوانہ کرے مانے کے دو، اور اس کی ہمت افرائی کر دو، جو محض تعریف کے دو کلے بھی اوانہ کرے، وہ بڑا بخیل ہے۔

# لکانے والے کی تعریف کرنی جاہے

ہمارے حضرت ڈاکٹرصاحب قدس اللہ مرہ نے ایک مرتبہ اپنامیہ واقعہ سنایا کہ ایک صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے، وہ اور ان کی بیوی وونوں نے اصلاحی تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنے گھر پر میری دعوت کی، بیں چلاگیا، اور جاکر کھانا کھا لیا۔ کھاتا پر الذیذ اور بست احجما بنا ہوا تھا ۔۔۔ حضرت والاندس اللہ سرہ کی بھیشہ کی ہے عادت تمی کہ جب کھانے سے فارغ ہوتے تواس کھانے کی اور کھانا بنانے والی خاتون کی تعریف ضرور کرتے، باکداس براللہ کاشکر بھی اوا ہو جائے، اور اس خاتون کا ول بڑھ جائے ۔ چنانچہ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ خانون پردے کے پیچیے آئیں، اور آکر حصرت والأكوسلام كيا، توحصرت والانفراياك تم في بوالذيذاور بهت احما انكايا يا-كھاتے ميں بواحرہ آيا\_\_ حضرت فرماتے ہيں كہ جب ميں نے يہ كماتو روے كے چيمے ے اس خانون کے روئے اور سسکیاں لینے کی آواز آئی \_\_ بیس جیران ہو گیا کہ معلوم نمیں میری ممں بات سے ان کو تکلیف ہوئی ، اور ان کا دل ٹوٹا۔۔۔ میں نے یو چھا کہ کیا بات ہے؟ آپ كوں رورى بيں؟ ان خاتون نے بشكل اسے رونے ير قابو ياتے ہوئے كماكد حعزت مجھان (شوہر) كے ساتھ رہتے ہوئے جاليس سال ہو گئے ہيں، ليكن اس بورے عرصے میں ان کی ذبان سے میں نے یہ جملہ نیس ساکہ " آج کھانابرا اجھا یکا ہے" آج جب آپ کی زبان سے سے جملہ ساتو مجھے رویا آگیا \_\_\_ چونکہ وہ صاحب حعرت والا کے زیر تربیت تھے۔ اس لئے حعرت والانے ان سے فرمایا کہ خدا کے بندے ، ایسابھی کیا بخل کرنا کہ آ دمی کسی کی تعریف میں دولفظ نہ کیے ، جس ہے اس کے دل کو خوشی ہوجائے ۔۔ اندا کھانے کے بعد اس کھانے کی تعریف اور اس کے پکانے والے كى تحريف كرنى جائے، ماكداس كھانے يرالله كاشكر بھى ادا بوجائے اور كھانا بنانے والے كا دل بھى خوش موجائے

ہریہ کی تعریف

عام طور پر تولوگوں کی بے عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو ہدیے چیش کیا جائے تو وہ
تکلفا کہتے ہیں کہ بھائی، اس ہدیہ کی کیا ضرورت تھی۔ آپ نے بیکار میں تکلف کیا ۔۔۔
لیکن ہمارے معرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سمرہ کو دیکھا کہ جب معزت کے بے تکلف
احباب میں سے کوئی عبت کے ساتھ ان کی خدمت میں ہدیہ چیش کرتا، تو معزت والا تکلف
جیس فرماتے تھے۔ بلکہ اس ہدیہ کی طرف بہت اشتیاق کا ظہار فرماتے، اور یہ کہتے بھائی،
تم توالی چیز لے آئے جس کی ہمیں ضرورت تھی ۔۔۔

ایک مرتبہ میں حضرت والای خدمت میں ایک کرڑائے گیا، اور جھے اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ حضرت والااس پراتی خوشی کااظہار فرہائیں گے ۔۔۔ چنا نچہ جب میں نے وہ چش کیاتو حضرت والا نے فرہا یا کہ بہیں ایسے کپڑے کی ضرورت تھی۔ ہم تواس کی حلاش میں تھے، اور فرہایا کہ جس رنگ کا کپڑالائے ہو، یہ رنگ تو ہمیں بہت پہند ہے۔ اور یہ کپڑابھی بہت اچھا ہے۔ بار بار اس کی تعریف کرتے، اور فرہائے تھے کہ جب ایک مخت کی محبت کی محبت کی محبت کی محبت کی محبت کی دو کہ اس کی محبت کی قدر وائی ہو جائے ، اور اس کا دل خوش ہو جائے کہ جو چزیم نے ہدیہ میں چش کی، وہ پند آئی، اور یہ جو حدیث شریف میں ہے کہ: " تعادوا تحابوا" یعنی آئیں میں ہریہ ویا کرو، اس کے ذریعہ اس وقت ہو گا

#### بندول کاشکریه ادا کر دو

ایک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من اسعد بشکو النبس لمدیشکو الله

من اسعد بشکو النبس لمدیشکو النگر النبس کر آب وہ اللہ کا بھی شکر اوانہیں کر آب وہ اللہ کا بھی شکر اوانہیں کر آب وہ اللہ کا بھی شکر اوانہیں کر آب اس سے معلوم ہوا کہ جو محف بھی تہمارے ساتھ محبت اور اخلاص کا معالمہ کرے، اور اس سے ذریعہ سے تہمیں کوئی فاکرہ پنچ تو کم از کم زبان سے اسکا شکریہ اواکر دو، اور اسکی تعریف میں دو کلے تو کہ دو سید سنت ہے۔ اس لئے کہ یہ سب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم ان طریقوں کو اپنالیس تو دیکھو کتنی محبین پیدا ہوتی ہیں، اور تعلقات میں کتنی خوشگواریاں پیدا ہوتی ہیں ۔۔۔۔ اور یہ عداد بی اور نفر تی ، یہ بین، اور تعلقات میں کتنی خوشگواریاں پیدا ہوتی ہیں ۔۔۔۔۔ اور یہ عداد بی اور نفر تیں ، یہ بینی اور میں اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وسلم کی تعلیمات پر ٹھیک ٹھیک عمل کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توقی عطافرہائے۔۔ تعلیمات پر ٹھیک ٹھیک عمل کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توقی عطافرہائے۔۔ تعلیمات پر ٹھیک ٹھیک عمل کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توقی عطافرہائے۔۔

#### حضور كاسوتيلي ببثي كوادب سكهانا

معن عمروج ابى سلمة رضى الله عنهما قال: كنت غلامًا فى حجوب سول الله صلى في عليه وسلم، وكانت يدى تطيش فى المحفة قال فى مسول الله عليه وسلم ؛ يا علام اسعاطه ، وكل بياينك وكل معايليك "

( می بخاری ، کاب الاطعمة باب انسسیة علی الطعام ، مدعث نبر ۲۵ سای بید حدیث بیجیے گرد چی ہے حفرت عمروی ابی سلمة رضی الله عنماے مروی ہے۔ یہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے بیٹے نے ، حفرت ام سلمة رضی الله عنمای بیوی تھیں ، ان کے انقال کے بعد انخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی الله عنما سے ذکل کیاتھا، اور یہ حفرت عمروین ابی سلمہ رضی الله عنما کے بعد یہ بھی حضرت ام سلمہ رضی الله عنما کے ماتھ آگئے تھے ، نکاح کے بعد یہ بھی حضرت ام سلمہ رضی الله عنما کے ساتھ آگئے تھے ، اس طرح یہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹ بین گئے ، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زیر تربیت تھا ، ایک مرتبہ جب بیٹ بی کہ تھا ، اور حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے دیر تربیت تھا ، ایک مرتبہ جب بیٹ بیٹ تھا ، اور حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے زیر تربیت تھا ، ایک مرتبہ جب باتھ کھانے کے برتن میں چاروں طرف حرکت کر تا تھا۔ ایک نوالہ اس طرف سے کھالیا، اور جب باتھ کھانے نے بیٹ الله کی اور طرف سے کھالیا، اور جب مشار کے اور دائے ہاتھ سے کھائی ، اور الله کی اور دائے ہاتھ سے کھائی ، اور کو حصہ تمہار سے اور دائے ہاتھ سے کھائی ، اور اپنے ماتھ سے کھائی ، اور اپنے ماتھ سے کھائی ، یعنی برتن کاجو حصہ تمہار سے سامنے ہے ، اس سے کھائی ، اور اپنے سامنے ہے ، اس سے کھائی ۔ سامنے ہے ، اس سے کھائی ۔ سامنے ہے ، اس سے کھائی ۔ سامنے سے ، اس سے کھائی ۔

## اینے سامنے سے کھانا ادب ہے

اس صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آ داب بیان فرمائے۔ پہلاا دب یہ ہے کہ بیم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ اس کے بارے میں پچھے تنصیل سے بیان ہوگیا۔۔۔ دوسراا دب یہ ہے کہ دائے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس کا بیان بھی پیچھے آ چکا ہے تیراا دب یہ بیان فرما یا کہ اپ سامنے ہے کھاؤی او حراد حرہا تھ نہ لے جاوی اس ادب پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بردی تاکید فرمائی ہے۔ اس کی آیک وجہ توبالکل ظاہر ہے، وہ یہ کہ آگر انسان کھانا ہے سامنے سے کھائے گاتواس صورت میں آگر کھائے کا پچھ حصہ زیج جائے گا، تو وہ بد نما اور برا نہیں معلوم ہوگا، ورنہ آگر چاروں طرف سے کھائے گا، تواس صورت میں جو کھاتا ہے جائے گا، وہ بد نما ہو جائے گا، اور دوسرا آدمی اس کھائے گا، تواس کو سائع کرنا پردیا، اس کے نتیج میں اس کھائے کو ضائع کرنا پردیا، اس لئے فرما یا کہ اپ سامنے سے کھاؤ ۔۔۔۔

### کھانے کے وسط میں برکت نازل ہوتی ہے

ایک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ جب کھانا سائے رکھاجاتا ہے، تواللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کھانے کے وسط اور در میان میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اب اگر اس کھانے کے در میان ہی ہے کھانا اواس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھانے کی برکت ختم ہوگی، اس لئے اگر آیک طرف سے کھانا کھایا جائے گا، تواللہ تعالیٰ کی برکت زیادہ دیر تک پر قرار رہے گی ۔۔ اب سوال میہ ہوتا ہے کہ میہ برکت کیا چیز ہے؟ در میان میں کس طرح نازل ہوتی ہے؟ یہ ساری باتیں ایس ہیں، جن کوہم اپنی محدود عقل ہے نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہیں۔ وہ جانیں اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانیں، ہمیں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ بس ہمیں تویہ اوب سکھا دیا کہ اپنے سائے سے کھاؤ، او حراد حرسے مت کھاؤ۔

(تمقى، كتب الطعمة باب ماجاء في كراهية الاكل من وسط الطعام، صعث تمرح ١٨٠)

## اگر مختلف اشیاء ہوں تو آگے ہاتھ بردھا سکتے ہیں

نیکن بدادباس وقت ہے، جب کھانا ایک قتم کا ہو۔ اگر برتن کے اتدر مختلف انواع کی چیز سے۔ تواس صورت میں اپنی پنداور اپنی مطلب کی چیز لینے کے لئے ہاتھ ادھر ادھر، دائیں بائیں جائے تواس میں کوئی مضائقہ نہیں ۔۔۔ چنا نچہ حضرت

عراش بن ذئیب رضی اللہ عند ایک صحابی ہیں۔ وہ فرائے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ وعوت میں تشریف نے جانے گئے تو آپ نے جھے بھی ساتھ لے لیا۔ جب ہم وہاں پنچ تو ہمارے سامنے دسترخوان پر " ڈید" لایا گیا۔ " ٹرید" اے کتے ہیں کہ روثی کے مکڑے تو ٹرکر شور ہے ہیں بھگو دیے جاتے ہیں۔ پھراس کو کھایا جاتا ہے۔ یہ کھانا صفور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو بست پند تھا۔ اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ " ٹرید" بوااچھا کھانا ہے ۔ بسرحال، حضرت عکراش رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب ہیں ۔ بسرحال، حضرت عکراش رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب ہیں ۔ فرمایا کہ کھانا ہے۔ بسرحال، حضرت عکراش رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب ہیں ۔ فرمایا کہ کھانا ہے و سامی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا کہ کھانے سے پہلے جب ہیں اللہ کانام کو، اور ہم اللہ پڑھو۔ اس کے بعد دو سراکام یہ کیا کہ جس کھانے کے دوراایک نوالہ یہاں سے لیتا، دو سراگا میہ کیا کہ جس کو او حرسے بھی او حرسے نوالہ لیتا، جب نوالہ یہاں سے لیتا، دو سلم نے میری یہ حرکت دیمی تو آپ نے فرمایا:

" يا عكراش، كل من موضع واحد، فانه طعام واحد"

اے عراش، اپ سامنے ہے کھانا کھاؤ، اس لئے کہ ایک ہی قتم کا کھانا ہے،
چنا نچہ میں نے ایک ہی جگہ سے کھانا شروع کر دیا، جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو جارے
سامنے ایک برا تھال لایا گیا، جس میں مختلف قتم کی تھجوریں تھیں۔ کوئی کسی رنگ کی، کوئی
کسی رنگ کی، کوئی عمرہ، کوئی در میانی، کوئی تر، کوئی خشک ۔ مثل مشہور ہے کہ دودھ کا
جلا چھاج بھی چھونک کو چیتا ہے ۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرا ہاتھ کو کر کر جھے تلقین فرہائی تھی کہ اپ سامنے سے کھانا چاہئے، اس لئے میں صرف
میرا ہاتھ کہ بجوریں کھا تا رہا، اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ
اپ کا ہاتھ بھی یماں جارہا ہے، بھی وہاں جارہا ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم نے بچھے دیکھا کہ میں آیک ہی جگہ سے کھارہا ہوں، تو آپ نے فرہایا:

ع عكراش . كل من حيث شئت، فانه غير لون وإحد"

اے عراش، اب جہاں سے چاہو، کھاؤ۔ اس لئے کہ بیہ مجوریں مختلف شم کی بیں، اب مختلف جہوں سے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ۔۔۔ بسرحال، اس حدیث میں

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اوب سکھا دیا کہ جب ایک قسم کا کھانا ہو تواہیے سامنے سے کھانا چاہئے، اور جب مختلف قسم کے کھانے وسترخوان پر پنے ہوئے ہوں تو اوھراوھرہاتھ برھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ....

(تمذي، كتاب الاطعمة ، باب ماجاء في التسمية على الطعام حديث نمبر١٨٣٩)

بائیں ہاتھ سے کھانا جائز نہیں

" وعن سلمة بن الاكم وضي عنه ان سه لا الحلمند سرسول الله صوالت عليه وسلم بشماله ، فقال ، كل بيمينك، قال: لا استعليم ، قال : لا استطعت ، ما منعه الا الحير ، فما سرفعها الحب فيه "

(سیح مسلم، کاب الاشرمة، باب آواب الطعام والشراب، مدیث نمبر ۱۳۰۱)

حضرت سلمة بن اکوع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک فخص حضور اقد س صلی

الله علیہ وسلم کے پاس بیٹے کر بائیں ہاتھ سے کھانا کھار ہاتھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے

اس سے فرما یا کہ: دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس فخص نے جواب میں کما کہ بیں وائیں

ہاتھ سے نمیں کھاسکا (بظاہر ایما معلوم ہوتا ہے کہ وہ فخص منافی تھا، اور اس کے وائیں

ہاتھ میں کوئی خرابی اور عذر بھی نمیں تھا، ویسے بی اس نے جھوٹ بول و یا کہ بین نمیں کھا

سکتا) اس لئے کہ بعض اوگوں کی طبیعت الی ہوتی ہے کہ وہ غلطی کو مانے کے لئے لئے

تیار نمیں ہوتے، بلکہ اپنی بات پر اورے وہے ہیں۔۔۔ اس طرح یہ فخص بھی بائیں ہاتھ

سکتا) اس الله کہ دفعور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ٹوکا، شاید اس کو حضور صلی الله علیہ

وسلم کا توکنا پند نمیں آیا۔ اس لئے اس نے اس نے جھوٹ بول دیا ۔۔ اور نمی کے سامنے

معاسکا، اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول دیا ۔۔ اور نمی کے سامنے

جھوٹ بولنا، یا غلط ہات کمنا اور بلا وجہ اپنی غلطی کو چھپانا الله تعالی کو انتمائی نا پند ہے۔

جسوٹ بولنا، یا غلط ہات کمنا اور بلا وجہ اپنی غلطی کو جھپانا الله تعالی کو انتمائی نا پند ہے۔

چنا نچہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس کو بد دعا و یہ ہوے فرمایا:

لا استطعت

ینی تمہیں دائیں سے کھانے کی مجھی طاقت نہ ہو \_\_\_ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ اس

کے بعداس شخص کی بیہ حالت ہو گئی کہ اگر مجمی اپنے وائیں ہاتھ کو منہ تک ایجانا بھی چاہتا تب بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ آمین۔

# غلطی کا اعتراف کر کے معافی ماتک لینی چاہے

اصول سے ہے کہ اگر بشری تقاضے کے وجہ سے کوئی منظمی سرزد ہو جائے، پھروہ انسان ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے تواللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن خلطی ہو، اور پھراس خلطی پر اصرار ہو، اور سینہ زوری ہواور اس کو صیح ثابت کرنے کی کوششیں بھی کرے ، اور پھرنی کے سامنے جموٹ ہولے، سے بیواستھین گناہ ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے حق میں بد دعا کرنا شاذ و ناور ہی جابت ہے۔ حتی کہ آپ نے اپنے کہ آپ نے مقاب آپ کے مقاب مقاب ہے سے اپنے میں اور آپ پر تیموں کی بارش کر مقاب میں ان کے لئے بھی آپ نے بد دعا نہیں فرائی، بلکہ سے دعا دی کہ:

اللهد المدقوى فانهد لايعلبون

اے اللہ، میری قوم کوہدات دید بیجے۔ یہ جھے جانے نہیں ۔۔۔ لیکن یہ موقع الیا تھا کہ آپ کو بذراید وی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ فخص تحبر کی دجہ سے بطور مناد کے منافقت کی بنیاد پر دائیں ہاتھ سے کھانے سے اٹکار کر رہاہے، حقیقت میں اس کو کوئی عذر نہیں ہے۔ اس لئے آپ نے اس کے حق میں بددعا کا کلمہ ارشاد فرمایی، اور وہ بددعا فورا قبل ہو گئی ۔۔۔

## اپی غلطی پراژنا درست نهیس

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدال میں صاحب قدس اللہ سموہ فرمایا کرتے تھے کہ آگر آدمی غلط کاری اور گناہوں میں جتلا ہو۔ پھر بھی بزرگوں اور اللہ والوں کے پاس بسی حال میں چلا جائے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دہاں جاکر اگر جموث ہوئے گایاا پٹی خلطی پر اڑا ہے گاتو سے بوی خطرناک بات ہے ۔۔۔ انبیاء علیم السلام کی شان تو بہت بوی ہے۔ بسالو قات ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء کی وارٹین پر بھی اللہ تعالیٰ بعض او قات سے فضل قرما دیتے ہیں کہ ان کو تمہاری حقیقت حال ہے باخبر فرمادیتے ہیں، ۔۔۔ چنانچہ حعرت ڈاکٹر صاحب بی نے حضرت تمانوی قدس الله سمره کابد واقعد سنایا کد ایک مرتبد حضرت والا کی مجلس ہورہی تھی۔ حضرت والاوعظ فرمارہے تھے، ایک صاحب اس مجلس میں دیواریا تکیہ کا فیک لگاکر متکراند انداز میں بیٹ گئے۔ ای طرح فیک لگاکر یاؤں پھیلا کر بیٹمنامجل کے ادب کے خلاف ہے ۔۔۔ اور جو مخص مجی مجلس میں آیا تھا، وہ اپنی اصطلاح ہی کی غرض ے آیا تھا، اس لئے کوئی غلد کام کر آاتو حضرت والا کافرض تھا کہ اس کو ٹو کیس، چنا نجہ حعرت تعانوی رسمه الله علیه فی اس محف کو توک دیا، اور فرمایا که اس طرح بیش انجلس كادب كے خلاف ہ، آپ ٹھيك سے ادب كے ماتھ بيٹھ جائيں، ان صاحب نے بجائے سیدھے بیٹنے کے عذر بیان کرتے ہوئے کما: معزت میری کمرض تکلیف ہے۔ اس کی وجہ سے میں اس طرح بیٹھا ہوں \_\_\_ بظاہروہ سے کمنا چاہتا تھا کہ آپ کابیا ٹو کنا غلط ہے۔ اس لئے کہ آپ کو کیا معلوم کہ میں کس حالت میں ہوں۔ کس تکلیف میں جالا ہوں، آپکو مجھے نوکنانیس جاہے تھا۔۔ حضرت ڈاکٹرصاحب خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تعانوی رحمة الله عليه كو ديكھاكو آپ نے ايك لمح كے لئے كرون جمالی، اور آگھ بندی۔ اور پھر کرون اٹھاکر اس سے فرایا کہ آپ جموث بول رہے ہیں، آپ کی مرمس کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ مجلس سے اٹھ جائے \_\_\_ یہ کد کر ڈانٹ کر اٹھا دیا۔۔۔اب بظاہراہامعلوم ہوآ ہے کہ حضرت والاکوکیایت کہ اس کی کریس تکلیف ہے یا نہیں؟ لیکن بعض او قات اللہ تعالی اپنے کمی نیک بندے کو کمی واقعے کی خبر مطافرہادیے ہیں \_\_ انذا برر کوں سے جموث بولنا، یاان کو دھوکہ وینا بری خطرناک بات ہے، اگر غلطی ہوجائے، اور کو آئی ہوجائے، اس کے بعد آدی اس پر نادم ہوجائے اور الله تعانی اس بر توبه کی تونق دیدے توانشاء الله وه گناه اور غلطی معاف ہو جائے گی

بسر حال حضرت والالے اس فض كو مجلس سے افھا دیا، بعد ي او كول نے اس سے بوج عاتواس نے صاف صاف بتادیا كه واقعة حضرت والانے صحیح فرمایاتها، ميرى كمريس كوئى تكليف نهيں نقى، ميں نے محض اپنى بات ركھنے كے لئے يہ بات بنائى تقى

بزر گول کی شان میں گستانی سے بچو

و کھے گناہ ، فلطی ، کو آئی ، دنیا میں کس سے نہیں ہوتی ؟ انسان سے غلطی اور
کو آئی ہوئی جاتی ہے ، اگر کوئی مخض بزرگوں کی بات پر نہیں چل رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ
کسی وقت تو پہ کی توفق ویدس کے ، اس کی خطا کو معاف فرما دیں کے ۔۔۔ لیکن بزرگوں
کی شمان میں گنتائی کرنا، یاان کے لئے برے کلمات زبان سے نکالنا، اور اپنے گناہ کو سیح
عابت کرنا، یہ اتنی پری لعنت ہے کہ بسااو قات اس کی وجہ سے ایمان کے لائے پڑ جاتے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے ۔۔۔ اس لئے آگر کسی اللہ والے کی کوئی بات پند نہ آئے۔ تو کوئی
بات نہیں، ٹھیک ہے پند نہیں آئی ۔۔۔ لیکن اس کی وجہ سے ان کے حق میں کوئی ایسا
کلمہ نہ کمو۔ جو بے عزتی اور گنا ٹی کی ہو۔ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ کلمہ اللہ تعالیٰ کونا گوار ہو
جائے، تو انسان کا ایمان اور اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ حقاظت

فرمائے۔ آھین۔ آج کل لوگوں میں یہ بہاری پیدا ہو گئی ہے کہ فلطی کو غلطی تسلیم کرنے سے
ا نکار کر دیتے ہیں۔ گناہ کو گناہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں ۔۔۔ چوری اور پھر
سینہ زوری ۔۔۔ گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر گناہ کو مجھ ثابت کرنے کی فکر میں ہیں، مثلاً
کی بزرگ کے بارے میں یہ کہ رینا کہ وہ تو دو کا ندار آدی تھے۔ ایسے دیسے تھے۔ ایسے
کلمات زبان سے نکا لنا بوی خطر تاک بات ہے۔ اس سے خود پر ہیز کریں اور دو مرول کو
بھانے کی فکر کریں۔

## دو تھجوریں ایک ساتھ مت کھاؤ

"عنجيلة بن محيد رضوت عنه قال اصابنا عامينة على المسابنا عامينة مع الجن الزبير، فرزقنا تمرًا، فكان عبد الله بن عمر رضوالله عنهما يعربنا وخون اكل، فيقول ، لاتقان وا، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الختران ، شعيقول ، الاان يستاذن الرجل الماه "

(ميح بخارى، كتاب اللطعدة بلب القران في التسو، مديث تمر٥٣٣٩)

حضرت جبلة بن سحیم رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن زیر رضی الله عندی حکومت کے زمانے میں بھل اور قط بڑا، قطی حالت میں الله تعالیٰ نے کھانے کے لئے بچھ مجوریں عطافرادیں، جب ہم وہ مجوریں کھارے تھے۔ اس وقت حضرت عبدالله بن عررضی الله عنما ہمارے پاس سے گزرے، انہوں نے ہم سے فرما یا کہ دود دو مجوریں آیک ساتھ مت کھاؤ، اس لئے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس طرح دود دو مجوریں آیک ساتھ ما لا کہ کھانے اس سے منع فرمایا ہے۔ دود دو مجوریں آیک ساتھ ما کہ کاری ساتھ ساتھ ما کہ کھارے دو دو مجوریں آیک ساتھ ما کہ کھانے ہیں۔ حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے ساتھ ما کہ کو مجوریں کھانے کے لئے رکھی ہیں اس میں سب کھانے والوں کا اس لئے منع فرمایا کہ جو مجوریں کھانے کے لئے رکھی ہیں اس میں سب کھارے ہیں ۔ سرایہ مشترک حق ہے، اب آگر دو سرے لوگ تو آیک آیک مجور اٹھا کر کھارے ہوں۔ البتد آگر دو سرے لوگ بھی دو دو مجوریں کھارے اور دو سرول کا حق ماریا ہو توں دو سرول کا حق ماریا ہوں جی سرود دو سرول کا حق ماریا ہوں تھی حقوریں کھارے البتد آگر دو سرے لوگ بھی دو دو مجوریں کھارے اور دو سرول کا حق ماریا ہوں تو سے بھی تھی دو دو اٹھاکر کھالوں تو تھی طریقہ یہ ہے کہ جس طرح دو سرے لوگ کھارے ہیں جی سے تم بھی دو دو اٹھاکر کھالوں تو تھی طریقہ یہ ہے کہ جس طرح دو سرے لوگ کھارے میں تارہ عائز نہیں۔ سروں کا حق مارہ عائز نہیں۔ "

## مشترک چیز کے استعال کا طریقہ

اس مدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ جو چیز مشترک ہو، اور سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں ، اس مشترک چیز ہے کوئی ہخص دوسرے لوگوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تو یہ چائز نہیں۔ اس لئے کہ اِس کی وجہ سے دوسروں کا حق فوت ہوجائے گا، اس اصول کا تعلق صرف مجور سے نہیں۔ بلکہ حقیقت میں زندگی کے ان تمام شعبوں سے اس کا تعلق ہے، جمال چیزوں میں اشتراک پایا جاتا ہے، مثلاً آج کل کی دعوتوں میں "سلف سروس" کارواج ہے کہ آ دمی خود اٹھ کر جائے ، اور اپنا کھانال کے ، اور کھانا کھائے ، اب اس کھانے میں تمام کھائے والوں کامشترک حق ہے ، اب آگرایک مخص جاکر بہت سارا کھانا اپنے برتن میں ڈال کر والوں کامشترک حق ہے ، اب آگرایک محض جاکر بہت سارا کھانا اپنے برتن میں ڈال کر والوں کامشترک حق ہے ، اب آگرایک محض جاکر بہت سارا کھانا اپنے برتن میں ڈال کر والوں کامشترک حق ہے ، اب آگرایک محض جاکر بہت سارا کھانا اپنے برتن میں ڈال کر والوں کامشترک حق ہے ، اب آگرایک محض جاکر بہت سارا کھانا اپنے برتن میں ڈال کر والوں کامشترک حق ہے ، اب آگرایک محض جاکر بہت سارا کھانا اپنے برتن میں ڈال کر والوں کامشترک حق ہے ، اب آگرایک محض جاکر بہت سارا کھانا اپنے برتن میں ڈال کر والوں کامشترک حق ہے ، اب آگرایک محض جاکر بہت سارا کھانا اپنے برتن میں ڈال کر والوں کامشترک حق ہے ، اب آگرایک محض ہے ۔ تو یہ بھی اس اصول کے تحت نا جائز

ہے، اور اس "قران" میں داخل ہے جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرایا۔

#### یلیٹ میں کھانا احتیاط سے نکالو

## رمل میں زائد نشست پر قبضه کرنا جائز نہیں....

ای طرح آیک مرتبہ والد ماجد قدس اللہ مرہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ تم ریل گاڑی ہیں سفر کرتے ہو۔ تم نے ریل گاڑی کے ڈب ہیں یہ لکھا ہوا ویکھا ہوگا کہ اس ڈب ہیں سائروں کے بیٹھنے کی مخبائش ہے۔ اب آپ نے پہلے جاکر تین چارنشتوں پر قبضہ کر لیا، اور اس پر بستر لگا کر لیٹ گئے۔ جس کا تیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ سوار ہوئے، ان کو بیٹھنے کے لئے سیٹ نہیں لی، اب وہ کھڑے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ سے بھی ''قران '' میں واخل ہے۔ جو تا جائز ہے اس کے کہ تممارا حق تو صرف اتنا تھا کہ ایک آدی کی نشست پر بیٹھ جاتے، لیکن جب آپ لئے کہ تممارا حق تو صرف اتنا تھا کہ ایک آدی کی نشست پر بیٹھ جاتے، لیکن جب آپ لئے کہ تممارا حق تو صرف کے دو مرول کے حق کو پامال کیا تو۔۔۔ اس عمل کے ذریعہ تم

نے دوگناہ کے۔ ایک یہ کہ تم تے صرف ایک سیٹ کا کلٹ خریدا تھا۔ پھر جب تم نے اس سے زیادہ سیٹوں پر بہت کر لیا۔ تواس کا مطلب یہ ہوا کہ تم چیے دیئے رتم نے اپنے حق سے زیادہ پر بہت کر لیا۔ دوسرے مسلمان بھائیوں کی سیٹ پر قبضہ کر لیاان کا حق پامال کیا، اس طرح اس عمل کے ذریعہ دو گناہوں کے سیٹ پر قبضہ کر لیاان کا حق پامال کیا، اس طرح اس عمل کے ذریعہ دو گناہوں کے مرتکب ہوئے، پہلے گناہ کے ذریعے حق اللہ پامال ہوا، اور دوسرے گناہ کے ذریعہ بندے کا حق پامال ہوا۔

#### ساتھ سفر کرنے والے کے حقوق

اور سے بندے کا ایساحق ہے کہ جس کو بندون سے معاف کرانا بھی مشکل ہے اس لئے کہ بندوں کے حق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے، جب تک صاحب حق معاف نہیں ہوتے ۔ اب اگر کمی وقت اللہ معاف نہیں ہوتے ۔ اب اگر کمی وقت اللہ تعالیٰ نے توب کی توفق دی، اور دل جس خیال آیا کہ جمع سے سے غلط ہوگئی تھی تواب اس وقت اس مخف کو کمال تلاش کروگے جس نے تسارے ساتھ ریل گاڑی جس سنر کیا تھا، اور تم نے اس کا وقت اس کے ان اور تم نے اس کا حق ضائع کر دیا تھا، اس لئے اب معافی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لئے ان معاملات جس بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس بات کا تھم ویا کہ:

"وَالصَّاحِبِ إِلْجَنْبِ"

(التهاء :۲۳۱)

لینی "صاحب بالجنب" کاحن ادا کرو، "صاحب بالجنب" اس کو کتے ہیں جو کسی وقت عارضی طور پر ریل کے سفر جس یا بس جس، یا جہاز جس، تمہارے ساتھ آگر بیٹھ گیاہو۔ وہ "صاحب بالجنب" ہے۔ اس کے بھی حقوق ہیں۔ ان حقوق کو ضائع نہ کرو۔ اور اس کے ساتھ ایٹارے کام لو نے درائی دیر کاسفر ہے۔ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس سفر کے دوران تم نے اپنے ذے گناہ لازم کر لیا، تو وہ گناہ ساری عمر تمہارے نامہ اعمال میں لکھارہ گا، اس کی معاتی ہوئی مشکل ہے۔ یہ سب "قران" میں داخل ہے اور ناجائز ہے۔

## مشترک کاروبار ہیں حساب کتاب شرعاً ضروری ہے

نے جس اٹھایا۔ وفیرہ بس، اس طرح کی شکایتی شروع ہو جاتی ہیں

یہ سب پھی اس لئے ہوا کہ ہم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاتے ہوئے طریقے سے دور چلے گئے، یادر کھئے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اگر کوئی مشترک چیزے تو اس مشترک چیز کا حساب و کتاب رکھا جائے، اگر حساب و کتاب شیس رکھا جارہا ہے تو تم خود بھی گناہ جس جنانا ہورہ ہو، اور دو سرول کو بھی گناہ جس جنانا کر رہے ہو، یا در رکھئے، بھائیوں کے در میان معاملات کے اندر جو حجبت و پیار ہوتا ہے۔ وہ پچھے دن چاتا ہے، بعد جس وہ اور پھروہ الزائی جھڑوں جس تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھروہ الزائی جھڑا لئم ہونے کو نہیں آتا، سے مثن مثالیں اس وقت میرے سامنے ہیں \_\_\_\_

## ملكيتوں ميں امتياز شرعاً ضروري ہے

ملکیتوں ش اتمیاز ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ باپ بیٹے کی ملکیت میں اور شوہر یہوی کی ملکیت میں اور شوہر یہوں کی ملکیت میں اور شوہر یہوں کی ملکیت شاند علیہ کی دو بیویاں تھیں۔ ووٹوں کے گھر الگ الگ تھے، حضرت والار حمد الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ملکیت اور میری دوٹوں بیویوں کی ملکیت یا لکل الگ الگ کر کے بالکل اتمیاز کر

ر کھا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو بچھ سامان بڑی اہلیہ کے گھر میں ہے، وہ ان کی ملکیت ہے، اور جو سامان چھوٹی اہلیہ کے گھر میں ہے، وہ ان کی ملکیت ہے، اور جو سامان خانقاہ میں ہے، وہ میری ملکیت ہے، آج اگر ونیا سے چلا جاؤں تو پچھے کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ الجمد لللہ سب انتیاز موجود ہے۔

### حضرت مفتى صاحب رحمته الله عليه اور ملكيت كي وضاحت

میں نے اپ والد ماجد قدس اللہ مرہ کو بھی اسی طرح دیکھا کہ ہر چیز میں ملکیت واضح کر دینے کا معمول تھا۔ آخری عمر میں حضرت والد صاحب نے اپنے کمرے میں ایک چار پائی ڈال لی تھی۔ ون رات وہیں رہنے تھے، ہم لوگ ہروقت حاضر فد مت رہا کرتے تھے، ہم لوگ ہروقت حاضر فد مت رہا کرتے تھے، میں نے دیکھا کہ جب میں ضرورت کی کوئی چیز دو سرے کمرے سے ان کے کمرے میں لا آنا تو ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراً فرماتے کہ اس چیز کو واپس لے جاؤ۔ اگر بھی واپس لے جائے میں دیر ہو جاتی تو تاراض ہوتے کہ میں نے تم سے کما تھا کہ واپس پہنچا دو، ایسی پہنچا دو، ایسی پہنچائی ؟

سمجھی جمعی ہمارے ول میں خیال آنا کہ ایسی جلدی واپس لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایکی واپس پنچا ویں گے، ایک ون خود والد ماجد قدس اللہ سرہ نے ارشاد فرمایا کہ بات وراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامہ میں یہ لکھ ویا ہے کہ میرے کرے میں جو چزیں ہیں، وہ ان جو چزیں ہیں، وہ سب میری ملکیت ہیں۔ اور المیہ کے کمرے میں جو چزیں ہیں، وہ ان کی ملکیت ہے، الذا جب میرے کمرے میں کو و مرے کی چیز آ جاتی ہے تو جھے خیال ہوتا ہے کہ کمیں ایسانہ ہو کہ میراانقال اس حالت میں ہوجائے کہ وہ چیز میرے کمرے کے اندر ہو، اس لئے کہ وصیت نامہ کے مطابق وہ چیز میری ملکیت تصور کی جائے گی، حالاتکہ حقیقت میں وہ چیز میری ملکیت نہیں ہے۔ اس لئے میں اس بات کا اجتمام کر آ ہوں، اور تمہیں کتا ہوں کہ سے چیز جلدی واپس لے جاؤ۔

سیدسب باتیں دین کا حصہ ہیں۔ آج ہم نے ان کو دین سے خارج کر دیا ہے، اور یک باتیں بردن سے تکل رہی ہیں، جو اور یک باتیں اس اصول سے نگل رہی ہیں، جو اصول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیث میں بیان فرما دیا "وہ سے کہ" "قران" سے بچو،

### مشترک چیزوں کے استعال کا طریقہ

میرے والد ماجد قدس الله مره فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں بعض اشیاء مشترک استعال کی ہوتی ہیں، جس کو گھر کا ہر فرد استعمال کر آ ہے، اور ان کی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے کہ فلال چیز فلال جگہ برر کمی جائے گی، مثلاً گلاس فلال جگہ رکھاجائے گا، پالہ فلال جكدر كما جائ كا، صابن فلال جكدر كما جائ كا، بمين فرما ياكرت سے كدتم لوگ ان چنروں کواستعال کر کے بے جگہ رکھ دیتے ہو، تہیں معلوم نہیں کہ تمهارا بیاعمل گناہ كبيرہ ہے، اس لئے كہ وہ چيز مشترك استعمال كى ہے، جب دوسرے شخص كو اس كے استعال کی ضرورت ہوگی تووہ اس کو اس کی جگہ پر تلاش کرے گا، اور جب جگہ بر اس کووہ چز نہیں ملے گی تواس کو تکلیف اور ایذاء ہوگی، اور کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔۔۔۔ جارا ذہن مجمی اس طرف گیا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ممناہ کی بات ہے ، ہم تو سجھتے تنے کہ یہ تو دنیا داری کا کام ہے۔ گھر کا انظامی معاملہ ہے ۔۔ پاد رکھوں زندگی کا کوئی گوشہ ایسانمیں ہے، جس کے بارے میں دین کی کوئی ہدایت موجود نہ ہو .... ہم سب اپنے اپنے گربان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیاہم لوگ اس بات کااہتمام کرتے ہیں کہ مشترک استعمال کی اشیاء استعمال کے بعد ان کی متعمین جگہ پر رکھیں، تاکہ دوسرول کو تکلیف نہ ہو؟اب سے چھوٹی ی بات ہے ، جس میں ہم صرف بے دھیانی اور بے توجی كى دجه سے گنامول ميں جتلا مو جاتے ہيں۔ اس لئے كه جميں دين كى قرشيں، دين كا خیال جمیں، اللہ تعافی کے سامنے پیش ہونے کااحساس جمیں، ووسرے اس لئے کہ ان ماکل سے جمالت اور نا واقعیت بھی آجکل بہت ہے \_

بسرحال، برسب باتیں "قران" کے اندر داخل ہیں۔ ویسے توبہ چھوٹی ی بات ہے کہ دو مجوروں کو ایک ساتھ طاکر نہ کھانا جائے۔ لیکن اس سے بہ اصول معلوم ہوا کہ جروہ کام کرنا، جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، یا دوسروں کا حق پاہال ہو، سب "قران" میں واقل ہیں۔

#### مشترك بيت الخلاء كااستعال

بعض او قات الي بات ہوتی ہے، جس کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، ليكن دين کی باتیں سمجھانے کے لئے شرم کرنا بھی ٹھيک نہيں۔ مثلا آپ بيت الخلاء ميں گئے، اور فارغ ہونے کے بعد غلاظت کو بما يا نہيں، ويسے بی چھوڑ کر چلم آئے۔ حضرت والد صاحب رحمته اللہ عليه فرما يا كرتے تھے كہ يہ عمل گناہ كبيرہ ہے، اس لئے كہ جب دو سمرا مخض بيت الخلااستمال كرے گاتواس كو كرا ہيت ہوگی، اور تعليف ہوگی، اور اس تعليف کاسب تم ہے، تم نے اس كو تعليف پنچائی، اور ايک مسلمان كو تعليف بنچاكر تم نے كاسب تم ہے، تم نے اس كو تعليف پنچائی، اور ايک مسلمان كو تعليف بنچاكر تم نے كارہ كيرہ كار تعليف بنچاكر عم نے كارہ كيرہ كارہ تعليف بنچاكر، ور ايک مسلمان كو تعليف بنچاكر تم نے كارہ كيرہ كارہ تعليف بنچاكر عم نے كارہ كيرہ كارہ كيرہ كارہ كيا۔

# غیر مسلموں نے اسلامی اصول اینا لئے

ایک مرتبہ میں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ماتھ ڈھاکہ کے سفر پر کیا۔ ہوائی جماز کاسفر تھا، راستے میں جھے شل خانے میں جانے کی ضرورت پیش آئی،

— آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوائی جماز کے شل خانے میں واش بیس کے اوپر یہ عبارت کعمی ہوتی ہے کہ: "جب آپ واش بیس کو استعال کر لیں تواس کے بعد کپڑے ہے اس کو صاف اور خشک کر دیں۔ آپ واش بیس کو استعال کر لیں تواس کے بعد کپڑے ہے میں قسل خانے سے واپس آیاتو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ قسل خانے میں واش بیس سل خانے سے واپس آیاتو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ قسل خانے میں واش بیس پر جو عبارت کعمی ہے، یہ وہی بات ہے جو میں تم لوگوں سے بار بار کہتار ہتا ہوں کہ جبس پر جو عبارت کعمی ہے، یہ وہی بات ہے جو میں تم لوگوں سے بار بار کہتار ہتا ہوں کہ ورمروں کو تکلیف سے بہتا وی کا حصہ ہے۔ جو ان فیر مسلموں نے افتیار کر لیا ہے، باتوں کو دین سے خارج کر دیا ہے، اور دین کو صرف نماذ روزے کے اندر محدود کر دیا باتوں کو دین سے خارج کر دیا ہے، اور دین کو صرف نماذ روزے کے اندر محدود کر دیا ہے۔ معاشرت کے ان آواب کو بالکل چھوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہتی اور تنزل کی طرف جارہ جیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اس میں جیسا عمل افتیار کرو گے، اللہ تعالی اس کے و یہ ہی تائی کے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اس میں جیسا عمل افتیار کرو گے، اللہ تعالی اس کے و یہ ہی تائی کے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اس میں جیسا عمل افتیار کرو گے، اللہ تعالی اس کے و یہ ہی تائی کیدا

# ايك أنكريز فاتون كادا تعه

گذشتہ مال جھے اندن جانے کا اتفاق ہوا، پھر وہاں اندن سے ٹرین کے ذرایعہ
ایم مرا جارہا تھا۔ راستے ہی حسل خانے ہیں جانے کی ضرورت پش آئی، جب خسل
خانے کے پاس گیاتو دیکھا کہ ایک انگریز خاتون دروازے پر کھڑی ہے، ہیں سے مجھا کہ شاید
حسل خانہ اس وقت فارغ نہیں ہے، اور سے خاتون اس انتظار ہیں ہے کہ جب فارغ ہو
جائے تو وہ اندر جائے۔ چنانچہ اپی جگہ آکر بیش گیا۔ جب کانی دیر اس طرح گزرگئی کہ
خاتو ہیں نے دیکھا کہ خسل خانے کے دروازے پر لکھا ہے کہ یہ فائی ہے، اندر کوئی
میں جہانچہ ہیں نے ان خاتون سے کما کہ آپ اندر جانا چاہیں تو چلی جائیں، عسل خانہ تو
خال ہے، ان خاتون نے کما کہ ایک اور وجہ ہے کھڑی ہوں۔ وہ سے کہ جس اندر ضرورت
کے لئے گئی تھی۔ اور ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ابھی ہیں نے اس کو فاش نہیں کیا
خاکہ اسے جس گاڑی اسٹیش پر آکر کھڑی ہوئے کے بعد ابھی ہیں نے اس کو فاش نہیں کیا
قارم پر کھڑی ہو، اس وقت حسل خانہ استعمال نہ کرنا چاہیے، اور نہ اس جی گاڑی پلیٹ
عام کہ اس جس اس انتظار ہیں ہوں کہ جب گاڑی چل پڑے تو جس اس کو فاش کر

# غیر مسلم قویس کیوں ترقی کر رہی ہیں

خوب سمجھ لیجئے، یہ ونیا، اسہاب کی دنیاہے، اگریہ باتیں غیر مسابروں نے حاصل کر کے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا تواللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ترقی دے دی۔ اگر چہ آخرت میں توان کا کوئی حصہ نہیں، لیکن معاشرت کے وہ آ داب جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے سکھائے تھے۔ ان آواب کوانسوں نے اختیار کر لیا۔ تواللہ تعالی نے ان کو ترتی دے دی ۔ النذاب اعتراض تو کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کلمہ بڑھتے ہیں۔ ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اس کے باوجود ونیا میں ہم ولیل وخوار مور ہے ہیں۔ وو رہے لوگ غیر مسلم : ونے کے باوجود ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن میہ شیس ویکھا کہ ان غیر سلموں کابیر حال ہے کہ وہ تجارت میں جموث نمیں ہولیں گے، امانت اور ویانت ے کام لیں مے، جس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت حیکا دی، لیکن مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اور دین کو مجداور مدرے تک محدود کر کے بیٹھ گیا۔ زندگی کی باقی چیزوں کو دین سے خارج کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسینے دین سے بھی دور ہو كتے، اور دنیا میں بھی ذليل وخوار ہو گئے۔ حالا نكبہ حضور اقدس صلّی اللہ عليه وسلم نے بيہ سب تعلیمات ہمیں عطافرہائیں۔ ہاکہ ہم ان کواپی زندگی کے اندرا نائمیں، اور ان کو دین کا حصہ مجھیں \_\_\_بسرحال، بات یمال سے چلی تھی کہ " دو تھجوروں کوایک ساتھ طاکر نه کھاؤ" لیکن اس سے کتنے اہم اصول ہمارے لئے نکلتے ہیں، اور سے تمنی ہمہ گیربات ہے، الله تعالی جارے ولوں میں احساس اور اوراک پیدا فرما دے۔ آمین۔

### اللك لكاكر كمانا خلاف سنت ب

"عن ابی جمعیفة رضون علی منه قال و قال رصول المنه صلی الله علیه وسلم: افی لاآکل متنا و معند و برای در ۱۳ مین نبر ۵۳۹۸ متکنا و معند و برای در تا به معند و برای در تا به معند و منه منه و برای در منه و مری منه منه و منه و برای در منه و برای در منه و برای در منه و برای در منه و منه و منه و منه و برای در منه و منه و منه و برای در منه و برای

سرایت مرسول اعله صلی اعله علیه وسلم جالت امقعیا یاکل تمرا " (میح مسلم، کتاب الاشردة، باب استجاب قاضع الاکل، صدت نمبر ۲۰۳۳) میں نے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ آپ اس طرح بیٹے ہوئے مجور کھا رہے تھے کہ آپ نے اپنے مکھنے کھڑے کے ہوئے تھے۔

### اکڑوں بیٹھ کر کھانا مسنون نہیں

کھانے کی نشست کے بارے ہیں اوگوں کے ذہنوں ہیں چند غلط فہمیاں پائی جاتی
ہیں۔ ان کو دور کر ناخروری ہے۔ حضور اقدس صلی انند علیہ وسلم کی احادیت کی روشی
ہیں کھانے کی مستحب اور بہتر نشست ہے ہے کہ آ دی اس طرح بیٹھ کر کھائے کہ اس
نشست کے ذریعہ کھانے کی تعظیم بھی ہو، اور تواضع بھی ہو، متکبرانہ نشست نہ ہو، اور اس
نشست ہیں کھانے کی ہے توقیری اور ہے عن تی نہ ہو۔۔۔ یہ جو مشہور ہے کہ حضور اقد س
صلی انند علیہ وسلم اکروں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تے، یہ بات اس طرح درست نہیں،
مجھے ایس کوئی حدیث نہیں ملی، جس میں حضور اقد س صلی انند علیہ وسلم کا اگروں بیٹھ کر
کھانا ثابت ہو، البت اوپر جو حدیث حضرت انس رضی انند عنہ ہے مروی ہے۔ اس میں جس
خرف کوڑے کر دی تھے۔ اس حدیث میں "اکروں" بیٹھ کر اسپند دونوں کھنے سامنے کی
حشور ہے کہ "اکروں" بیٹھ کر کھانا سنت ہی، یہ درست نہیں۔ البت یہ بات ثابت
حشور ہے کہ "اکروں" بیٹھ کر کھانا سنت ہی، یہ درست نہیں۔ البت یہ بات ثابت
مشہور ہے کہ "اکروں" بیٹھ کر کھانا سنت ہی، یہ درست نہیں۔ البت یہ بات ثابت
مشہور ہے کہ "اکروں" بیٹھ کر کھانا سنت ہی، یہ درست نہیں۔ البت یہ بات ثابت
مشہور ہے کہ کھانے کے وقت آنخضرت صلی انند علیہ وسلم کی نشست تواضع والی نشست ہوتی

# كهانے كى بهترين نشست

ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچاتو میں نے دیکھاکہ آپ اس طرح کھانا کھارہے تھے، جس طرح غلام کھانا کھاتا ہے۔ بسرحال، احادیث کے مجموعے سے فقہاء اکرام نے جو بات اخذ کی ہے، وہ یہ ہے کہ کھانے کی بھر نشست میہ ہے کہ آومی یا دو زانوں بیٹے کر کھائے۔ اس لئے کہ اس میں قاضع بھی زیادہ ہے، اور کھانے کا احزام بھی ہے، اور اس نشست میں بسیاخوری کا سد باب بھی ہے، اس لئے جب آ دمی خوب بھیل کر بیٹے گاتو زیادہ کھایا جائے گا، اور ہمارے بزرگوں نے فرایا کہ آیک ٹاٹک اٹھا کر اور آیک ٹاٹک بچھا کر کھانے میں داخل ہے، اور یہ بھی قاضع دالی نشست ہے، اور اس طرح بیٹے کر کھانے میں دنیا کا بھی فاکدہ اور آخرت کا بھی فاکدہ ہے۔

#### چار زانوں بیٹھ کر کمانا بھی جائز ہے

کھانے کے دقت چار زانوں ہو کر بیٹھناہی جائز ہے۔ ناجائز نہیں۔ اس بیں کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ نشست تواضع کے استے قریب نہیں ہے، جتنی پہلی دو تشتیں قریب بین، لنداعادت تواس بات کی ڈالنی چاہئے کہ آ دمی دو زانوں بیٹے کر کھائے، یاایک ٹانگ کھڑی کر کے کھائے، چار زانوں نہ بیٹے، لیکن اگر کسی ہے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا، یا کوئی فخض اپنے آرام کے لئے چار زانوں بیٹھ کر کھانا کھانا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ جو لوگوں بیس مشہور ہے کہ چار زانوں بیٹھ کر کھانا تا جائز ہے۔ یہ خیال درست نہیں۔ غلط کے، البتہ افغل یہ ہے کہ دو زانوں بیٹھ کر کھائے۔ اس لئے کہ اس نشست میں کھانے کے عظمت اور توقیر زیادہ ہے۔

#### میز کری پر بینه کر کھانا

میز کری پر کھانا بھی کوئی گناہ اور ناجائز نہیں۔ لیکن زمین پر بیٹہ کر کھانے میں سنت کا اجاع کا ثواب بھی ہے، اور سنت سے زیاوہ قریب ہے۔ اس لئے حتی الامکان انسان کواس بات کی کوشش کرتی چاہئے کہوہ زمین پر بیٹے کر کھائے، اس لئے کہ جتناسنت سے زیاوہ قریب ہوگا، اتن ہی برکت زیاوہ ہوگی، اور انتاہی ثواب زیاوہ طے گا۔ اتنے ہی فوائد زیاوہ حاصل ہوں گے ۔ بسرحال، میزکرس پر بیٹے کر کھانا بھی جائز ہے، گناہ نہیں

زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے

# بشرطیکه اس سنت کا نداق نه ازایا جائے

اور سے جوش نے کہا کہ زمین پر بیٹھ کر کھاناسنت سے زیادہ قریب ہے ، اور زیادہ افضل ہے ، اور زیادہ افضل ہے ، اور زیادہ افضل ہے ، اور زیادہ تواب کاباعث ہے ، سے بھی اس وقت ہے ، جب اس سنت کو "معاذ اللہ " غداق ندینا یاجائے ، لنذا اگر کسی جگہ پر اس بات کا ندیشہ ہو کہ اگر یہجے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا گیا تولوگ اس سنت کا غذاق اڑا کس کے ۔ توالی جگہ پر زمین پر کھانے پر اصرار بھی درست جمیں ۔

حضرت والدصاحب رحمت الله عليه في أيك ون سبق من جمين أيك واقعه ساياكه الك ون سبق من جمين أيك واقعه ساياكه أيك ون من اور ميرك بحير رفقاء ديو بندسته و بلي سحتى، جب د بلي پنج تووبال كھانا كھانے كى ضرورت چش آئى، چونكه كوئى اور جگه كھانے كى ضرورت چش آئى، چونكه كوئى اور جگه كھانے كى ضير كرى پر كھانے كا انتظام ہوآ كھانے كے الله خلام كے الله خلام ہوآ كھانے كا انتظام ہوآ كھانے كا انتظام ہوآ كھانے الله جم الله جم توكرى پر جيھ كر نہيں كھائيں سے۔ اس لئے ہمارے دو ساتھيوں نے كماكنہ جم توكرى پر جيھ كر نہيں كھائيں سے۔ اس

کے کہ زمین پہیٹے کر کھاناست ہے۔ چنا نچہ انہوں نے یہ چاہا کہ ہوٹل کے اندر ذمین پر اپناروہال بچاکز وہاں بیرے سے کھانا منگوائیں، حضرت والدصاحب فرہاتے ہیں کہ میں نے ان کو منع کیا کہ ایسانہ کریں۔ بلکہ میز کری ہی پر بیٹے کر کھانا کھالیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میز کری پر بیٹے کر کھانا سنت کے زیادہ قریب ہے۔ تو پھر زمین پر بیٹے کر کھاناست کے زیادہ قریب ہے۔ تو پھر زمین پر بیٹے کر کھانے سے کیوں ڈریس، اور کیوں شرمائیں، حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ شرمائے اور ڈرین کیا ہے۔ اور من کہ جب تم لوگ یماں اس طرح زمین پر اپناروہال بچھا کر بیٹے و لوگوں کے سامنے اس سنت کا تم ذاتی بناؤ کے، اور لوگ اس سنت کی تو بین کار تکاب کر تاصرف لوگ اس سنت کی تو بین کاار تکاب کر تاصرف کانو ہی نہیں۔ بلکہ بعض او قات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ عالیٰ حیا۔ ع

#### أيك سبق آموز واتعه

پھر حفرت والد صاحب نے ان ہے قرما یا کہ بیس تم کوایک قصد ساتا ہوں ، ایک بہت بڑے محد شاور بزرگ گزرے ہیں ، جو "سلیمان اعدش " کے نام ہے مشہور ہیں۔ اور امام ابو حفیفہ رحمت اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں۔ تمام احادیث کی تناہیں ان کی روایتوں سے بھری ہوئی ہیں، عربی زبان ہیں "اعدش " چوندھے کو کما جاتا ہے۔ جس کی آنکھوں میں چندھیا ہیں۔ اور روشن کی وجہ ہاں کی آنکھوں میں چندھیا ہیں ، چونکہ ان کی آنکھیں گر جاتی ہیں۔ اور روشن کی وجہ ساس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے "اعدش " کے لقب سے مشہور ہے ۔ ان کے پائی ایک شاگر و آگے۔ وہ شاگر و "اعدش " کے لقب سے مشہور ہے ۔ ان کے پائی ایک شاگر و آگے۔ وہ شاگر و مین انگر ساتھ ہو اس کے جو ہروقت استاذ سے چٹے ہو ہو والے تنے ، پاؤں سے معذور تے ، شاگر د بھی ساتھ ساتھ جارہے ہیں۔ یہ بھی چیٹے رہنے والے تنے ، بوان جیل شاگر د بھی ساتھ ہو جا ہے ہیں۔ یہ بھی ساتھ ہو جا تے ، بازار میں لوگ ان پر فقرے کے دوکھواستاذ "چوندھا" ہے ، اور ایس ساتھ ہو جاتے ، بازار میں لوگ ان پر فقرے کے دوکھواستاذ "چوندھا" ہے ، اور شاگر د "فیا کریں وقتم ، ہم بازار جا یا کریں وقتم ، ہم کی سے ساتھ میں جایا کروں وہ شاگر د کھوں کی سے کھوں کھوں کے بھوں کی سے کھوں کھوں کے بھوں کی سے کھوں کھوں کے بھوں کھوں کے بھوں کھوں کے بھوں کھوں کے بھوں کے بھوں کے بھوں کھوں کے بھوں کے بھوں کھوں کے بھوں کے بھوں کھوں کے بھوں کے بھوں کو کھوں کے بھوں کے بھوں کے بھوں کے بھوں کے بھوں کے بھوں ک

ساتھ کیوں چھوڑوں؟اماء عدش رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم یازار جاتے ہیں تو لوگ ہمارا غراق اڑاتے ہیں کہ استاذ چوندھاہے، اور شاگر و تشکرا ہے۔ شاگر و نے کما: مالنا فوجر و بیا شعون

حفرت، جولوگ فراق ازاتے ہیں۔ ان کو فراق ازائے دیں۔ اس لئے اس فراق ازائے کے نتیج میں ہمیں ثواب ملا ہے، اور ان کو گناہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا تو کوئی نقصان ضیں۔ بلکہ ہمارا تو فائدہ ہے، حضرت الم اعدش رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ:

نسلم ويسلمون عيرمن ان نوجر وياشون

ارے بھائی، وہ بھی گناہ سے نئے جائیں، اور ہم بھی گناہ سے نئے جائیں، بیداس کے ہسست بمتر ہے کہ ہمیں ثواب ملے، اور ان کو گناہ ہو ہے میرا ساتھ جانا کوئی فرض وواجب تو ہے نہیں، اور نہ جانے میں کوئی نقصان تو ہے نہیں، البتہ فائدہ بیہ ہے کہ لوگ اس گناہ سے نئے جائیں گے۔ اندا ہمارے مسلمان بھائیوں کو گناہ ہو۔ اس سے بمتر بیہ صورت ہے کہ نہ ان کو گناہ ہو۔ اور نہ ہمیں گناہ ہو۔ اس لئے آئندہ میرے ساتھ بازار مت جایا کرو۔

#### اس وقت زاق کی برواہ نہ کرے

لیکن یہ بات رکھو، اگر کوئی گناہ کا کام ہے۔ تو پھر چاہے کوئی نداق اڑائے۔ یا بنسی اڑائے، اس کی پرواہ نمیں کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ لوگوں کے نداق اڑائے کی وجہ ہے گناہ کا کام کرنا جائز نمیں۔ لوگوں کے نداق اڑائے کی وجہ سے کوئی فرنس یا واجب کام چھوڑنا جائز نمیں، لیکن اگر آیک طرف جائز اور مباح کام ہے، اور دو مرے طرف اولی اور افضل کام ہے۔ اب اگر ٹوگوں کو گناہ سے بچانے کے لئے افضل کام چھوڑ دو۔ اور اس کے مقابلے میں جو جائز کام ہے۔ اس کو افقیار کر لو تواس میں کوئی مضائفتہ نمیں، اور اس سے مقابلے میں جو جائز کام ہے۔ اس کو افقیار کر لو تواس میں کوئی مضائفتہ نمیں، ایسا کرنا ورست ہے۔

#### بلا ضرورت میز کرسی برنه کھائے

چنانچدایک مرتبه حفرت تھانوی قدس اللہ مرہ کو ایک مرتبہ میز کری پر بیٹے کر کھانا کھانے کی ضرورت پیش آئی ۔ تو حفرت تھانوی نے اس وقت فرما یا کہ ویسے تو میز کری پر بیٹے کر کھانا بیٹے کر کھانا باتز تو نہیں ہے، نیکن اس بیس تھوڑا سا تشبه کاشبہ ہے کہ چو نکہ اگر بروں کا چلا یا ہوا طریقہ ہے۔ اس طرح کھانے میں ان کے ساتھ مشابست نہ ہوجائے، اس لئے جب آپ کری پر بیٹے تو پاؤں اٹھا کر بیٹے گئے، پاؤں لٹکائے نہیں۔ اور پھر فرما یا کہ اگر بروں کے ساتھ مشابست پر اہوجائے کا جوشبہ تھا، وہ اس طرح بیٹے سے ختم ہوگیا۔ اس لئے کہ وہ لوگ پاؤں اوکا کر کھاتے ہیں، میں نے پاؤں اوپر کر لئے ہیں۔

بسرحال، میزکری پر کھانا کھانا ناجائز اور گناہ نہیں، البتہ اتی بات ضرور ہے کہ آوی جنتاست سے قریب ہوگا، اتی ہی برکت زیادہ ہوگی، اتنای اجر زیادہ سلے گا۔ للذا بلا وجدا ور بلا ضرورت کے میزکری پر جیٹے کر کھانے کو اپنی عادت بنالینا اچھانہیں، بہتریہ ہے کہ ذمین پر جیٹے کر کھانے کا اجتمام کرے۔ نیکن جمال کہیں ضرورت واعی ہو، وہال میزکری پر جیٹے کر کھائے کا اجتمام کرے۔ نیکن جمال کہیں ضرورت واعی ہو، وہال میزکری پر جیٹے کر کھا سکتا ہے۔ البتہ اس بات کا اجتمام کرے کہ چیچے فیک لگا کر نہ کھائے۔ بلکہ آگے کی طرف جمک کر کھائے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فیک لگا کر کھائے کو مشکرین کا طرفقہ قرار دیا ہے، یہ، طرفقہ درست نہیں۔

# چار پائی بر کھانا

ای طرح چار پائی پر بیٹے کر کھانا بھی جائز ہے۔ بلکہ کرسی پر کھانے کے مقابلے بیں چار پائی پر کھانا زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ وہ طریقہ جس کھانے والا اور کھانے کی سطح برابر ہو۔ اس سے بہتر ہے جس میں کھانا اوپر ہو۔ اور کھانے والا بیچے ہو۔ البتہ سب سطح برابر ہو۔ اس سے بہتر ہے جس میں کھانا جائے، اس میں تواب بھی زیادہ ہے۔ تواضع بھی سے بہتر ہے کہ زمین پر بیٹے کر کھانیا جائے، اس میں تواب بھی زیادہ قریب ہے، اللہ اس سے تراوہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے جمیں سنتوں سے زیادہ قریب رہنے کی تونیق عطا فرمائے۔ آمین۔

# کھانے کے وقت باتیں کرنا

ایک فلط بات اوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا جائز نہیں،

میں ہے اصل بات ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، کھانا کھانے کے دور ان

ضرورت کی بات کی جا سخت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے،

البتہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرما یا کرتے ہے کہ اس بات کا اجتمام کرنا چاہئے کہ

کھانے کے وقت جو ہاتیں کی جائیں۔ وہ ہلکی پھنکی ہوں، زیادہ سوچ و بچار اور زیادہ انہاک

کی باتیں کھانے کے وقت نہیں کرنی چاہئے، اس لئے کہ کھانے کا بھی جن ہے۔ وہ حق یہ

کی باتیں کھانے کی طرف متوجہ ہو کر کھاؤ، لنذا الی باتیں کرنا جس میں انسان منہک ہو

جائے، اور کھانے کی طرف متوجہ ہو کر کھاؤ، لنذا الی باتیں کرنا درست نہیں۔ خوش طبی اور

جائے، اور کھانے کی طرف توجہ نہ رہے۔ الی باتیں کرنا درست نہیں۔ خوش طبی اور

بالکل خاموش رہے۔ کوئی بات نہ کرے۔ یہ درست نہیں۔

کھانے کے بعد ہاتھ یونچھ لینا جائز ہے

عن الن عباس رضواف عنهما قال ، قال رسول الله عليه و سلم : اذا إكل احد كم طعامًا فلا يسح اصابعه حق يلعقها او يلعقها -

#### ہیں، ان سے ہاتھ پونچھ لینا بھی جائز ہے۔

# کھانے کے بعد انگلیاں جاٹ لیناسنت ہے

دومرا مسلد جواس مدیث کے بیان کا اصل مقصود ہے۔ وہ یہ کہ ہاتموں کو دھونے اور نود حضور اقدس صلی اللہ علیہ دھونے اور نود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیر معمول تھا، اور آپ کی بیر سنت بھی کہ کھانے کے جو ذرات انگلیوں پر گئے رہ جاتے، آپ ان کو چاٹ لیتے تھے، اور اس کی حکمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ جمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے جھے میں برکت ہیں اللہ تو الی کی طرف سے کھانے کے اس مخصوص جزمیں کوئی برکت کا پہلو ہو سکتا ہے، جو دوسرے اجزاء میں نہیں ہے۔ شاید برکت اس جھے میں ہو۔ جو تہماری انگلیوں پر لگارہ گیا ہے، اندااس جھے کو بھی ضائع نہ کرو۔ بلکہ اس کو بھی کھالو، ناکہ اس پرکت سے محروم نہ رہو۔

### برکت کیا چزہے؟

سے برکت کیا چیز ہے؟ آج کی دنیا جو مادہ پرتی میں گھری ہوئی ہے، میں سے لے
کر شام کک مادہ تی چکر کا ناظر آبا ہے اور مادے کے پیچے، مال و دولت اور سامان و
اسباب کے پیچے جما نئنے کی صلاحیت ہی ختم ہوگئی ہے۔ اس لئے آجکل پر کت کا مفہوم
سمجھ میں نہیں آبا کہ سے بر کت کیا چیز ہے؟ برکت ایک امیاوسیج مفہوم ہے۔ جس میں
دنیاو آخرت کی تمام صلاح دفلاح سب شامل ہو جاتی ہے۔ سے اللہ تعالی کی ایک عطا ہوتی
ہے۔ جس کا آپ نے اپنی زندگی میں بار ہا مشاہدہ کیا ہوگا۔ وہ سے کہ بعض او قات انسان
کمی چیز کے بے شار اسباب جمع کر لیتا ہے۔ محران سے فائدہ نہیں ہوتا، مشلا ہے گھر کے
اندر آرام وراحت کے تمام اسباب جمع کر لئے، اعلیٰ سے اعلیٰ فرنچر ہے گھر کو سجادیا۔
بہترین بیڈرگا گئے۔ حشم خدم ، نوکر چاکو سب جمع کر گئے۔ سجادث کا سارا سامان جمع کر
لیا۔ لیکن اس کے باد جو درارت کو تمبز نہیں۔ اور انس سلمان سے جو فائدہ حاصل ہوتا چاہے
معلوم ہوا کہ ساز و سلمان میں بر کلتہ نہیں۔ اور انس سلمان سے جو فائدہ حاصل ہوتا چاہے

تھا۔ وہ حاصل نمیں ہوا۔ اب بتاؤ کہ کیابہ ساز و سامان اپنی ذات میں خود مقصود ہے کہ ان کو دیکھتے رہو؟ اور خوش ہوتے رہو، اوے یہ سامان تواس کئے ہے کہ اس کے ذریعہ راحت کے۔ آرام کے۔ سکون حاصل ہو۔ یاد رکھو۔ یہ سازو سامان سکون لیکن راحت کا ذریعہ توہیں، اور جس چنے کانام "راحت اور سکون " ہے۔ وہ خالص اللہ تعالی کی عطامے، لنذا جب اللہ تعالی عطافرائیں گے، تب "راحت و آرام" حاصل ہوگا۔ ورنہ دنیا کا کتابھی اسباب و سامان جمع کرلو۔ گر راحت اور آرام نمیں فے گا۔

#### اسباب میں راحت نہیں

آج ہر فخص اپنے اپ گربان میں مند ڈال کر دیکھ لے کہ آج ہے تیں چالیس سال پہلے ہر فخص کے پاس کیسا از و سلمان تھا، اور آج کتا ہے، اور کیسا ہے؟ جائزہ لینے سے بھی نظر آئے گا کہ بیشتر افراد وہ ہیں، جن کی معاشی حالت میں ترقی ہوئی ہے۔ ان کے گر کے سازو سامان میں اضافہ ہوا ہے۔ فرتی پہلے ہے اچھا ہیں گیا ہے، آرام وہ چیزیں پہلے سے زیادہ حاصل ہو گئیں، لیکن سے دیکھو کہ کیا سکون بھی حاصل ہوا؟ کیاراحت و آرام ملا؟ اگر سکون اور آرام نہیں ملاتواس کا مطلب سے ہے کہ اس سامان میں اللہ تعالی ہے برکت حاصل نہیں ہوئی۔ سے جو کا تدہ حاصل ہونا چاہے ہوئا ہے کہ فلاس چیز میں میں مورہ ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ اس چیز کے استعمال سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہے تھا۔ وہ حاصل ہونا چاہے ہے دور داحت ہوں مامل ہونا چاہے۔ اور بے برکتی سے ہے کہ اس چیز کے استعمال کے باد جود راحت اور آرام حاصل نہیں ہورہا ہے،

# راحت الله تعالى كى عطاب

یاد رکھو۔ راحت، آرام، سکون، یہ چیزیں بازار سے چینوں کے ذریعہ شمیں خریدی جاسکتیں، یہ خالص اللہ تعالی عطائب، وہی عطافراتے ہیں۔ اس کانام برکت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے چیدوں بی برکت ہوتی ہے۔ گفتی کے انتہار سے تمہارے مقابلے میں ان کے پاس شاید چیے کم ہوں۔ لیکن چیوں کاجو فائدہ ہے۔ لیخی راحت و آرام، وہ اللہ تعالی ہے ان کو دے رکھا ہے۔

مثلاً ایک دولت مندانسان ہے۔ اس کے پاس دنیا کا سارا سازو سامان بھے ہے۔
کار خانے کھڑی ہیں، کاریں ہیں، فرنیچرہے، نوکر چاکر ہیں۔ جب کھانا چناجا آ ہے تو دستر
خوان پراملی ہے اعلیٰ کھانے موجود ہیں، لیکن معدہ خزاب ہے۔ بھوک نمیں لگتی۔ ڈاکٹر
نے منع کیا ہے کہ فلاں چیز نمیں کھائے۔ فلال چیز نمیں کھائے، اب نعمتوں کے موجود
ہونے کے باوجود ان سے فائدہ حاصل نمیں ہورہا ہے۔ اس کا نام بے برکتی ہے۔
درسی طرف ال مندن نہ آٹر معجمہ محتر ہے۔ کہ کر مدید اسکانی اس میں

دوسری طرف ایک مزدور نے آٹھ گھٹے محنت کر کے سوروپ کمائے، اور پھر کر ہوئل سے دال روٹی یا سبزی روٹی خریدی، اور بھرپور بھوک کے بعد خوب پیٹ بھر کر کھایا، کھانے کی پوری لذت ماصل کی، اور جب رات کو اپنی ٹوٹی پھوٹی چار پائی پر سویا تو آٹھ گھٹے کی بھرپور نینز لے کر اٹھا، جس سے معلوم ہوا کہ کھانے کی لذت اس مزدور کو ماصل ہوئی۔ البتہ آتی بات ہے کہ دولت مند جسیا ماصل ہوئی۔ البتہ آتی بات ہے کہ دولت مند جسیا شیپ ٹاپ اس کے پاس نیس ہے۔ یہ ہے کہ برکت کہ اللہ تعالی نے تھوڑی سی چیز میں برکت ڈال دی، اور جن چیزوں سے جو فائدہ حاصل ہونا تھا۔ وہ اس سے حاصل کر برکت ڈال دی، اور جن چیزوں سے جو فائدہ حاصل ہونا تھا۔ وہ اس سے حاصل کر

#### کھانے میں برکت کا مطلب

دیکھتے، جو کھانا آپ کھارہے ہیں، یہ کھانا بذات خود مقصود فیمیں، بلکہ کھانے سے
اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ قوت حاصل ہو، جسم کو تقویت لے، کھانے سے
مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ بھوک مٹ جائے، اور وہ کھانا جزد بدن بن جائے، اس
کے ذریعہ لذت اور راحت حاصل ہو۔ لیکن کھانے کے ذریعہ ان تمام چزوں کا حاصل
ہونا، یہ محض اللہ تعالٰی کی عطاہے۔ اس بات کو حضور اقد س صلی اللہ تعالٰی نے برکت
میں بیان فرہارہے ہیں تمہیں کہ کیا معلوم کہ کھانے کے کس جزء میں اللہ تعالٰی نے برکت
مرکبی ہے، ہوسکتاہے جو کھاناتم کھانچے ہو۔ اس میں برکت نہ ہو، اور الگلیوں پر کھانے کا
جو حصہ لگاہوا تھا۔ اس میں اللہ تعالٰی نے برکت رکمی تھی۔ تم نے اس جوڑ دیا۔ جس
کے نتیج میں تم برکت سے محروم رہ گئے۔ چنا نچہ وہ کھاناتہ تم نے کھائے۔ لیکن وہ کھانانہ
تو جزو بدن بنا، بلک اس کھانے نے بد ہفتمی پیدا کر دی، اور صحت کو نقصان پہنچا دیا۔ اور
اس سے جو قوت حاصل ہوئی ہے۔ وہ حاصل نہ ہوئی۔

### کھانے کے باطن پر اثرات

سے تو میں ظاہری سطح کی باتیں کر رہا ہوں ، ورند اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو '' ویدہ بینا ''
یعنی بھیرت کی آگھ عطا فرماتے ہیں ، وہ اس ہے بھی آ سے 'بختے ہیں ، وہ سے کہ کھانے اسکا کھانے ہیں فرق ہے۔ یہ کھانانسان کی فکر پر ، اس کی سوچ پر ، اس کے جذبات اور خیا بات پر اثر انداز ہوتا ہے ، بعض کھانے وہ ہوتے ہیں جو انسان کے باطنی حالات میں ظلمت اور آر کی پیدا کرتے ہیں۔ جن کی وجہ ہے برے خیالات اور برے جذبات ول ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ گناہوں کا شوق اور خراب داعیے ول میں پیدا ہوتے ہیں ۔۔۔۔ اور بعض کھانے ایکی پر کت والے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ ہے باطن کو سرور حاصل ہوتا ہے ، کھانے ایکی پر کت والے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ ہے باطن کو سرور حاصل ہوتا ہے ، انسان کو نیکیوں کی ترخیب ہوتی ہے ، نیکیوں کا داعیہ دل میں آتے ہیں۔ جس کی وجہ ہے انسان کو نیکیوں کی ترخیب ہوتی ہے ، نیکیوں کا داعیہ دل میں ابھر آ ہے۔ اس جس کی وجہ ہیں ۔ ہم لوگ بھیرت کھو چکے ہیں ، آتے ہیں۔ انسان کو نیکیوں کی وجہ ہے ہیں اور اور میں اندھی ہو چکی ہیں۔ ہم لوگ بھیرت کھو چکے ہیں ، آتے ہیں۔ ان می وجھتے :۔۔ بھیرت کو کی ظلمت اور نورا نمیت کا فرق نمیں پر چلا۔ جن اوگوں کو اللہ تعالیٰ المسیرت کی آگھ عطا فرماتے ہیں۔ ان سے پوچھتے :۔۔ بھیرت کی انکھ عطا فرماتے ہیں۔ ان سے پوچھتے :۔۔ بھیرت کی آگھ عطا فرماتے ہیں۔ ان سے پوچھتے :۔۔

#### کھانے کے اٹرات کا واقعہ

حعرت مولانا محر بیقوب صاحب نانوتوی رحمت الله علیه، جو دارالعلوم داد بند کے صدر مدرس اور حضرت تعانوی رحمت الله علیه کے استاذہ ہے۔ غالبًا اننی کاداقد ہے کہ ایک شخص نے ایک مرجہ حضرت والای دعوت کی۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، کھانا شروع کیا، ایک نوالہ کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ جس شخص نے دعوت کی ہے۔ اس کی آمدنی طال نہیں ہے، چنانچہ کھانا چھوڑ کر کھڑے ہوگئے، اور دالیس چلے آئے، لیکن ایک نوالہ جو طلق میں چلا گیا تھا۔ اس کے بارے " فرماتے تھے واپس چلے آئے، لیکن ایک نوالہ جو طلق میں چلا گیا تھا۔ اس کے بارے " فرماتے تھے کہ یہ ایک لقمہ جو میں نے حلق سے نیچ آثار لیا تھا۔ اس کی ظلمت اور آرکی دوماہ تک مجھے میں موتی رہی۔ وہ اس طرح کے دوماہ تک میرے دل میں گناہ کر دول ہے دام سے بار دل میں پیدا ہوتے رہے۔ دل میں سے تھ ضہ ہوتا کہ فلاں گناہ کر اول۔ فارس گناہ کو اول۔ اب بظاہر تواس میں کوئی جوڑ نظر ضیں آتا کہ ایک لقمہ کما لینے میں اور گناہ کا تقاضہ اول ۔ اب بظاہر تواس میں کوئی جوڑ نظر ضیں آتا کہ ایک لقمہ کما لینے میں اور گناہ کا تقاضہ و نے میں کیا جوڑ ہے کہوں شعیں ہوتا

کہ ہماراسینظ منت کے داغوں سے بھرا ہوائے۔ جیسے ایک سغید کرئے کے اوپر بے شار سیاہ داغ گئے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد ایک داغ اور لگ جائے ، پہ بھی نمیں چلے گاکہ نیا داغ کونساہے ؟ لیکن اگر کپڑاسفید، صاف، شفاف ہو، اس پر اگر ایک چھوٹا سابھی داغ لگ جائے گاتو دور سے نظر آئے گاکہ داغ لگاہوہ ۔ بالکل ای طرح ان الله والوں کے دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہوتے ہیں۔ اس پر اگر ایک داغ بھی لگ جائے تو وہ داغ محسوس ہوتا ہے، اور اس کی ظلمت نظر آئی ہے۔ چتا نچ ان اللہ کے بندے نے یہ محسوس ہوتا ہے، اور اس کی ظلمت نظر آئی ہے۔ چتا نچ ان اللہ کے بندے نے یہ محسوس کر لیا کہ اس ایک لقمہ کے کھائے سے پہلے تو تیکی کے داعیے بھی دل میں پیدا ہو رہے ہیں، گنا ہوں سے نظرت ہے، لیکن ایک اتحہ کھائے کے بعد دل میں گنا ہوں کے رہے ہیں، گنا ہوں سے نظرت ہے، لیکن ایک اتحہ کھائے کے بعد دل میں گنا ہوں کے ظلمت تھی۔ اس کانام "برکت باطنی علی آئی ہوتی ہے۔ اضارت اور خیالات درست ہو ہیں تو پھراس کے ذریعہ انسان کے باطن میں ترتی ہوتی ہے۔ اضارت اور خیالات درست ہو جائے ہیں۔

### ہم مادہ پرستی میں کھنے ہوئے ہیں

آج ہم بادہ پری جس اور چیوں کی گفتی کے چکر جس مجن سازوسامان اور شیب ٹاپ جس بھنس گئے، سازوسامان اور شیب ٹاپ جس بھنس گئے، جس کے نتیج جس ہر کام کی باطنی روح ہماری نظروں سے او جھل ہوگئی، اور سے باتیں اجنبی اور اچھنہی معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے ہر کت کا مطلب بھی سمجھ جس نہیں آبا۔ کوئی اگر ہزار بار کے کہ فلاں کام جس پر کت ہے، تواس کی کوئی اہمیت ول جس پیرا نہیں ہوتی ۔ لیکن اگر کوئی فخص سے کے کہ سے کھانا کھاؤ کے توایک ہزار روپے ذیادہ ملیں گے، تواب طبیعت جس اس کھانے کی طرف رغبت پیرا ہوگی کہ ہاں، سے فاکدہ کاکام ہے، اور اگر کوئی کے کہ فلال خریقے سے کھانا کھاؤ کے تواس سے کھانے جس برکت ہوگی، تواس سے کھانے جس برکت ہوتی ہوتی، تواس طریقے کی طرف رغبت نہیں ہوگی، اس لئے کہ سے پہند ہی نہیں کہ برکت کیا ہوتی ہے، اس برکت کا ذہن جس فضور ہی نہیں ہے، حالانکہ حضور نہی کر یم صلی الله علیہ وسلم نے جگہ جگہ احادیث جس فرمادیا کہ اس عمل سے برکت حاصل ہوگی، اور اس عمل سے برکت حاصل ہوگی، اور اس عمل سے برکت صاصل ہوگی، اور اس عمل سے برکت صاصل ہوگی، اور اس عمل سے برکت سلب ہوجائے گی، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو، ہے برکت

سے بچو۔ اس لئے یہ بات یاد رکھو کہ بہ برکت اس وقت تک عاصل نہیں ہوگا جب کک حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ابتاع نہیں ہوگا، چنا نچہ اس حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ کھانے کے بعد انگلیاں چائ او۔ اس لئے کہ ہوتے ہیں، ان میں برکت ہو

# كياانگليال چاك ليناشائتگى كے خلاف ہے؟

آج نیشن پرسی کازمانہ ہے۔ لوگوں نے اپنے لئے نئے نئے ایشیکیٹ بنار کھے ہیں، چٹانچہ اگر دستر خوان پر سب کے ساتھ کھانا کھارہے ہیں، اس وقت اگر الگلیوں پر لگے ہوئے سالن کو چاٹ لیس، توبیہ شائنگلی کے خلاف ہے، یہ تو یہ شائنگلی اور بد تمذیب کے خلاف ہے، یہ تا شائنگلی اور بد تمذیب کے اس لئے اس کام کو کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر لوگوں کے سامنے کریں کے تولوگ بنسی ذاتی اڑائیں گے، اور کمیں کے کہ یہ محض غیر مہذب اور ناشائستہ ہے۔

# تهذیب اور شائتگی سنتوں میں منحصر ہے

لیکن یادر کھو! ساری تہذیب اور ساری شائنگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں مخصر ہے، جس چیز کو آپ نے شائنگی قرار دے دیا۔ وہ ہے شائنگی، یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو فیشن نے شائنگی قرار دے دیا، وہ شائنگی ہو، اس لئے کہ یہ فیشن توروز ید لئے ہیں۔ کل تک جو چیز ناشائنہ تھی، آج وہ چیز شائنہ بن گئی۔

# كفرے ہوكر كھانا بدتند بى ہے

مثلاً کوڑے ہو کر کھانا آجکل فیشن بن گیاہے، ایک ہاتھ میں پلیٹ پکڑی ہے، دوسرے ہاتھ سے کھانا کھارہے ہیں، اس پلیٹ میں سالن بھی ہے۔ اس میں روثی بھی ہے، اس میں سلادہے، اور جس وقت وعوت میں کھانا شروع ہوتا ہے اس وقت چینا چھپٹی ہوتی ہے، اس میں کسی کو بھی نا شائنگی نظر نہیں آتی ؟ اس لئے کہ فیش نے آتکھیں اندھی کر دی ہیں، اس کے نتیج میں اس کے اندر نا شائنگی نظر نہیں آتی \_\_\_ چنا نچہ جب تک کھڑے ہو کر کھانے کا فیش اور رواج نہیں چلا تھا، اس وقت اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کھانا کھا آتو ساری دنیا اس کو بھی کہ یہ غیر مہذب اور برانا شائستہ طریقہ ہے، صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آدی آرام ہے بیٹھ کر کھائے۔

#### فيشن كوبنياد مت بناؤ

للذافیشن کی بنیاد پر تو تهذیب اور شائنگی روز بدلتی ہے، اور بدلنے والی چیز کاکوئی بھروسہ اور کوئی اعتبار نہیں ، اعتبار اس چیز کا ہے جس کو مجمد رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے سنت قرار وے ویا ، اور جس کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ برکت اس میں ہے ۔ اب اگر حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کی اتباع کی نبیت سے سے کام کر لو گے تو آثرت میں بھی اجر و تواب ، اور و نیامیں بھی برکت حاصل ہوگی ، اور اگر ۔ معاذ الله . ناشائستہ سمجھ کراس کو چھوڑ دو گے تو پھر تم اس کی برکتوں سے بھی محروم ہو جاؤ گے ، اور پھر ناشائستہ سمجھ کراس کو چھوڑ دو گے تو پھر تم اس کی برکتوں سے بھی محروم ہو جاؤ گے ، اور پھر رغبت تمہار مقدر ہوگئی ، محرومیاں تمہاری مقدر بن جائیں گی ، گناہول کی رغبت تمہار امقدر ہوگی ، اس حدیث میں آپ نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ کی سے بسرحال ، بات ابی ہوگئی ، اس حدیث میں آپ نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ کھانے کے بعدایتی انگلیاں چاٹ لیا کروں تاکہ کھانے کی برکت حاصل ہو جائے ،

# تنبن انگلیوں سے کھانا سنت ہے

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ آپ عمو، تین الگلیوں سے کھانا تناول فرما یا کرتے تھے، یعنی انگوٹھا، شمادت کی انگلی، اور بیجی انگلی، ان تینوں کو ملا کر نوالہ لینتے تھے، علماء کرام نے تین انگلیوں سے کھانے کی ایک حکمت تو یہ لکھی ہے کہ حضور اقد میں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ساوہ غذاؤں کا زمانہ تھا، آج کل کی طرح بہت لیے چوڑے کھانے نہیں ہوتے تھے، اور دوسری حکمت یہ لکھی ہے کہ جب تین انگلیوں سے

کھائیں گے تو نوالہ چھوٹا ہے گا، اور چھوٹے نوالے میں ایک فائدہ طبقی طور پر سے ہے کہ فوالہ بعتنا چھوٹا ہوگا، اتنائ اس کے ہضم میں آسانی ہوگی، اس لئے کہ برا نوالہ بوری طرح پیجے گانسیں۔ اور پھرمعدہ میں جاکر فقصان پہنچا ہے گا ۔۔۔ دو سرافائدہ سے کہ آگر برا نوالہ لیا جائے گاتواس سے انسان کی حرص کا اظہار ہوتا ہے، اور چھوٹے نوالے میں قناعت کا اظہار ہوتا ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تین انگیوں سے تناول فرائے تھے، اگر چہ بھی کہار چار انگیوں سے بھی کھایا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں ایک واقعہ آئے ، اگر چہ بھی کہار چار انگیوں سے بھی کھایا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں ایک واقعہ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ انگیوں سے کھانا تناول فرایا۔ جس کے ذریعہ آپ نے بہتا دیا کہ تین کے بجائے چار اور پانچ انگیوں سے کھانا بھی جائز سے کے دریعہ آپ نے بہتا دیا کہ تین کے بجائے چار اور پانچ انگیوں سے کھانے کی سنت تین سنٹیوں سے کھانے کی سنت تین سنگیوں سے کھانے کی سنٹ کینے کے کھانے کی سنت تین ہوئی سے کھانے کی سنت تینے کی سنت تین ہوئی

(صحح مسلم، كمّاب الأشرية، باب استحباب لعن الاصابع حديث نمبر٢٠٣١)

#### الكليال جاشنه ميس ترتيب

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کاعشق دیکھتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اوا کو ہمارے لئے اس طرح محفوظ کر کے چھوڑ گئے ہیں کہ ہمارے لئے اس کی نقل اثار نافور اس کی اجاع آسان ہو جائے، چنانچہ صحابہ کرام نے ہمیں یہ بتادیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممس ترتیب سے یہ تین انگلیاں چاٹا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ان تین انگلیوں کے چاشنے کی ترتیب سے ہوتی تھی کہ پہلے بھی کی انگلی، پھر شماوت کی انگلی، اور پھر انگو تھا۔ جب صحابہ کرام آپس ہیں مل کر ہیستے تو آپ کی سنتوں کا قد کرہ کرتے، اور ایک دوسرے کو ترغیب دیتے کہ ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہئے۔ اب اگر کوئی انگلیاں نہ چائے توکوئی گناہ نہیں ہوگا گر سنت کی برکت سے محوم ہو جائے گا۔

# كب تك بني جانے سے دُروكے؟

جماں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے انگلیاں جائیں گے تو لوگ اس پر ہنسی زاق اڑائیں گے ، اور ہمیں غیر مہذب اور غیر شائستہ کہیں گے ۔۔۔ تو یا در کھئے جب تک ایک مرتبہ خم ٹھوک کر ، کمر مضبوط کر کے اس بات کا تہیہ نہیں کر او مے کہ ونیا کے لوگ جو کہیں، کماکریں۔ ہمیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبوب ہے، ہمیں تواس پر عمل کرنا ہے، جب تک میہ فیصلہ نہیں کرو گے، ۔ یاد ر کھو۔ یہ ونیا تماری ہنی زاق اڑاتی رہے گی، مغربی قوموں کی نقالی کرتے کرتے اداریہ عال ہو گیاہے کہ مرے لے کریاؤں تک اپنا مرایان کے مانچ میں ڈھال لیا، لباس بوشاک ان جیسا، رہن سن ان جیسا، وضع قطع ان جیسی، طریقے ان جیسے، تهذیب ان کی اعتبار کر لی۔ ہر چیز میں ان کی نقالی کر کے دکھے لی۔ اب سے جاؤ کہ کیاان کی نظر میں تمهاری عزت ہو گئی ۔؟ آج بھی وہ توم تمہیں ذات کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تمہیں ذلیل مجھتی ہے، روزانہ تمهاری پٹائی ہوتی ہے۔ تمهارے اوپر طمانچے لگتے ہیں، تمهیں حقیر سمجما جانا ہے، یہ سب کچھاس لئے ہورہاہے کہ تم نے ان کوخوش کرنے کے لئے نبی کریم صلی الند علیہ وسلم کے طریقے چھوڑان کے طریقے اختیار کر لئے ہیں، چتانچہ وہ جانے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے مقلد اور ہمارے نقال ہیں۔ اب تم ان کے سامنے کتنے ہی بن سنور کر کے چلے جاؤ۔ لیکن تم وقیانوس اور فنڈا مینٹلسٹ بی رہو گے، اور تمہارے اوپر یمی طعنه کے گاکہ یہ بنیاد برست اور غیر ممذب ہیں، رجعت پندہیں۔

یہ طعنے انبیاء کی وراثت ہے

جب تک تم ایک مرتبہ کر مضبوط کر کے یہ تہہ تہیں کر او مے کہ یہ لوگ طعنے دیتے ہیں تو دیا کریں، جب انسان دیتے ہیں تو دیا کریں، کیونکہ یہ طعنے تو حق کے راستے کے رای کا زیور ہیں، جب انسان حق کے راستے پر چاتا ہے تو اس کو میں طعنے ملا کرتے ہیں۔ ارے ہم کیا ہیں۔ ہمارے پیفیروں کو می طعنے سلے، چنا نچہ قرآن کریم ہیں ہے کہ:

مَا مُرَاتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّمْ اللَّهُ مُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّاللّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

یہ کفار پیغیروں سے کہا کرتے تھے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تمہاری اتباع کر رہے ہیں، یہ بڑے ذلیل حتم کے لوگ ہیں۔ حقیر اور ناشائٹ اور غیر مہذب ہیں ۔ بسرحال، اگر تم مسلمان ہو، پیغیروں کے امتی اور ان کے تتبع ہو تو پھر جہاں اور چیزیں ان کی وراثت ہیں۔ آگے بڑھ کر ان کی وراثت ہیں۔ آگے بڑھ کر ان طعنوں کو گلے لگاؤ، اور اپنے لئے ان کو باعث فخر سمجھو کہ الحمد لللہ، وہی طعنے جو انبیاء علیم السلام کو دیئے گئے تھے، ہمیں بھی دیئے جارہے ہیں، یاد رکھو، جب تک یہ جذبہ پیدا السلام کو دیئے گئے تھے، ہمیں بھی دیئے جارہے ہیں، یاد رکھو، جب تک یہ جذبہ پیدا شعیں ہوگا۔ اس وقت یہ نماری قویس تمہارا نماق اڑاتی رہیں گی۔ اسد ملی فی مرحوم ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے بردااحجا شعر کہا ہے کہ:

ہے جانے ہے جب تک تم ڈرو کے زبانہ تم ہے ہتا ہی رہے گا

د مکیواد، زمانہ ہنس رہاہے، خدا کے لئے یہ پرواہ دل سے نکال دو کہ دنیا کیا کے گی، بلکہ میہ د مجھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیاہے؟ اس پر عمل کر کے دیکھو، انشاء اللہ، دنیا سے عزت کراؤ گے، بالا خرمال کار عزت تساری ہوگی، کیونکہ عزت سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے، کسی اورکی اتباع میں نمیں۔

# اتباع سنت برعظيم بشارت

ا تباع سنت پراللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں اتن عظیم بشارت دی ہے کہ اس کے برابر کوئی بشارت ہو ہی نہیں سکتی، چنانچہ فرمایا کہ :

قُلُ إِنْ كُنُتُهُ تُعِبُّنَ اللهَ فَاتَبِعُونِ يُعْبِبُكُمُ اللهُ

( آل مران :۱۳۱)

یعنی اے نی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ آپ لوگوں ہے کہ و بیجے کہ اگر حمیس اللہ ہے محبت ہے، تو میری البارے محبت ہے، تو میری البارے کرو، میرے پیچے چلو، اور جب میرے پیچے چلو گے اور میری البارے کروگے تواللہ تعالی حمیس محبوب بنالے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ارے تم کیا اللہ تعالی ہے محبت کروگے، تمہاری کیا حقیقت، تمہاری کیا مجال کہ تم اللہ تعالی ہے محبت کر سول اللہ تعالی ہے محبت کرنے لگیس گے، بشرطیکہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وحملم سکو۔ اللہ تعالی تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وحملم

### الله تعالیٰ اینا محبوب بنالیں گے

ای طرح جس وقت تم اس نیت ہے یہ انگلی جات رہے ہوک یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ، اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو ، اللہ تعالیٰ تم ہے محبت کر رہے ہیں، ارے تم نتلوق کی طرف کیوں دیکھتے ہو کہ وہ محبت کر رہے ہیں یا سي ؟ وہ احجاسمجھ رہے میں یاسی ؟ اس مخلوق كا خالق اور مالك جب تم سے محبت كر رہا ہے ، اور وہ کمہ رہا ہے کہ بیہ کام بڑاا چھاہے۔ مجرحتہیں کیا پرواہ کہ دو سرے پیند کریں یا نہ کریں۔ اس لئے سنتوں کے ان طریقوں کواپنی زندگی میں داخل کریں۔ ان کواپنا کیں \_اور ان طعنوں کی برداہ نہ کریں \_ اگر اس سنت پر پہلے سے عمل نسیں ہے تواب عمل شروع کر دیں \_ اوگ کتے ہیں کہ آجکل ایسازمانہ آگیاہے کہ اس میں دین برعمل كرنا برا مشكل ب . ارب بحائى، بم نے اپنے ذبن سے مشكل بنار كھا ب، ورند بتائے کہ اس انگلیاں جانے کی سنت پر عمل کرنے میں کیاد شواری ہے؟ کون تمهارا ہاتھ روک رہا ہے؟ تمهارے مال و دولت میں یاراحت و آرام میں اس سنت پرعمل کرنے ے کونساخلل آرہاہے؟ جباس ایک سنت کوائتیار کر لیاتواللہ کی محبوبیت تمہیں حاصل ہوگئی، اور اس سنت کی ہر کات حاصل ہو گئیں۔ کیا معلوم کہ انٹد تعالی آیک سنت کے صلے میں حمیں نواز دیں۔ اللہ تعالی جمیں تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توثیق عطافرائے،

#### انگلیاں دوسرے کو بھی چٹوانا جائز ہے

اس مدیث میں آیک اختیار اور وے دیا، فرمایا کہ ''اویلعقها '' لیخی آگر انگلیاں خوون چائے تو کسی اور کو چٹاوے ، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا منشاء سہ ہے کہ بعض او قات ایس صورت ہو جاتی ہے کہ آ دمی انگلیاں چائے پر قادر نہیں ہوتا، ایسی صورت میں کسی اور کو چٹاوے ، مثلاً نے کے کو چٹاوے ، یا بلی کو چٹاوے ، کسی پر ندے کو چٹاوے ، مقصد سے ہے کہ اللہ تعالی کارزق ضائع نہ ہو۔ اب اگر اس کو جاکر وحود ڈالو کے تووہ رزق ضائع ہو جائے گا۔ اور مخلوق کو چٹاوو۔ تاکہ اس کو بھی برکت حاصل ہو جائے۔

### کھانے کے بعد برتن جاٹنا

معن جابورضى الله عنه ان مرسول الله صطالة عليه وسلم امر بلعق الاصابع والمحنة ، وقال : انكم لا تدرون في اك طعامكم البركة "

(مجیح مسلم۔ کتاب الاشربة، باب استحباب لعن الاصاباع حدیث نبر ۲۰۳۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں چاہئے
اور بیالہ چاشنے کا بحکم دیا، اور فرمایا کہ تم شیں جانے کہ تممارے کھانے کے کس جھے میں
بر کت ہے؟ اس حدیث میں آیک ادب اور بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ کھانے کے بعد
انگلیاں بھی چائے، اور جس برتن میں کھارہا ہے۔ اس برتن کو بھی چائ کر صاف کر
ناگلیاں بھی چائے، اور جس برتن میں کھارہا ہے۔ اس برتن کو بھی چائ کر صاف کر
عابہ ہے۔ بتنا کھاسکنے کی توقع ہو، زیادہ نہ نکالے، ناکہ بعد میں بچے نہیں، لیکن اگر بالفرض
عانا پلیٹ میں زیادہ نکل آیا، اور کھانا نے گیا، اور اب کھانے کی مخوائش باتی نہ رہی، ایس موقع پر بعض لوگ سے بحصے ہیں کہ پلیٹ میں بعتنا سالن نکال لیا ہے، اس سب کو کھاکر خم
کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ اس کو فرض و واجب بجھنے گئے ہیں چاہے بعد میں
موقع پر بعض لوگ سے بود کھانا نکا لوزی نہیں کہ ضرور پورا کھانا کھاؤ، بلکہ
بیضہ بی کیوں نہ ہو جائے۔ یا در کھے، شریعت میں سے تھم نہیں کہ ضرور پورا کھانا کھاؤ، بلکہ
شریعت کا اصل طریقہ ہے ہے کہ اول تو زیادہ کھانا نکا لوہی نہیں۔ لیکن اگر زیادہ کھانا نکال

(4.4)

کھانا پیا لے کے ایک طرف ہو، پورے پیا لے میں پھیلا ہوا نہ ہو، پورا پیالہ گندااور سنا ہوا نہ ہو، پورا پیالہ گندااور سنا ہوا نہ ہو، لنذا اس کاطریقہ یہ ہے اپنے سامنے سے کھاکر اس جھے کو صاف کر او۔ ناکہ آپ کا بچاہوا کھانا کسی اور کو دیا جائے تواس کو تھن نہ آئے۔ اس کو پریشاتی نہ ہو، اسلام کی قسیم سے ہے۔ تعلیم سے ہے۔

### ورند تیجیج کو چاٹ لے

بعض اوقات آدی ہاتھ ہے کھانا نہیں کھانا، بلکہ چچوں سے کھانا کھانا ہے۔ اس وقت انگلیوں کے کھانا کھانا ہے۔ اس وقت انگلیوں کے چائے کی سنت پر کس طرح عمل کرے؟ اس لئے کہ انگلیوں پر کھانا لگا ہوا ہی شہیں۔ تو بعض علماء نے فرما یا کہ اگر کوئی فخص چچنے سے کھارہا ہے تو چچنے پر جو کھانا لگا ہوا ہے۔ اس کواس نہیت سے چائے کہ نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم نے یہ فرما یا کہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس جھے بی بر کت ہے؟ اب کھانا میری انگلیوں پر تو نگا نہیں ہے۔ مگر چچوں پر لگا ہوا ہے۔ اس کو صاف کر لے، تو امید ہے کہ افشاء اللہ، اس سنت کی فضیلت اس میں بھی حاصل ہو جائے گی۔

# مرا موالقمه الفاكر كعالينا جاب

" وعن جابرونموائه عنه إن م سول الله صلاقه عليه وسلوقال: افا وقعت لقمة احدكم فليلغذ ها فليمط ما كان بهامن افك وليا كلها، ولا يد عها للشيطان، ولا يسح يده بالمنديل حتم يلمق اصابعه، فانه لا يديرى في اى طعامه البركة "

(مح مسلم، کاب الاشرمة، باب استحباب لعق الاصالا - مدیث نبر ۲۰۳۳)
حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد
فرما یا کہ اگر کھانے کے دوران کس فخص کالقمہ کر جائے، تواس کو چاہئے کہ دواس لقے کو
الشمالے ۔ اگر اس لقمہ پر کوئی مٹی دغیرہ لگ کئی ہے تواس کو صاف کر لے ، اور پھراس کو
کھالے ، اور شیطان کے لئے اسکو نہ چھوڑے ۔ اس حدیث میں ہید ادب بتا دیا کہ

بعض او قات کھانا کھاتے وقت کوئی تقمہ یا کوئی چیز گرجائے تواس کواٹھا کر صاف کر کے کھا لینی چاہئے ، بعض او قات انسان اس کواٹھا کر کھاتے ہوئے شرماتا ہے ، اور جھجکتا ہے ، اس کے آخرا یا گرایانہ کر و ، اس لئے کہ بیدا للہ تعالیٰ کار ذق ہے ، اس کی عطامے ، اس کی ناقدری نہ کر و ، اس کواٹھا کر صاف کر کے کھالو ۔۔۔ البتہ اگر وہ لقمہ اس طرح کر گیا کہ بالکل طوث یا تا پاک ہو گیا ، اور گندہ ہو گیا ، اور اب اس کو اٹھا کر وہ لقمہ اس طرح کر گیا کہ بالکل طوث یا تا پاک ہو گیا ، اور گندہ ہو گیا ، اور اب اس کواٹھا کر ماف کر کے کھانا ممکن ضیں ہے تو بات دو سری ہے۔ مجبوری ہے ۔ لین اس کواٹھا کر کے کھایا جا سکتا ہو ، اس وقت تک نہ چھوڑ۔ اس لئے کہ بید اللہ تعالیٰ کار ذق میں اس کی قدر اور تعظیم واجب ہے ، جب تک اللہ تعالیٰ کے رزق کے چھوٹے حصوں کی قدر اور تعظیم ضیں کرو گے ، اس وقت تک حمیس رزق کی بر کت حاصل ضیں ہوگی۔ ہے ، اس کی قدر اور تعظیم نہیں وہی بات ہے کہ گرے ہوئے کواٹھا کر کھانا آجکل کی تمذیب اور ایشکٹ کے خلاف ہے ، اور یہ سوچتا ہے کہ اگر اور ایشکٹ کے خلاف ہے ، اور یہ سوچتا ہے کہ اگر اور ایشکٹ کے خلاف ہے ، اور یہ سوچتا ہے کہ اگر اور ایشکٹ کے خلاف کواٹھائل کی تو او تھ میں لیجھ کواٹھائل ک

#### حضرت حذيفه بن يمان رضى الله عنه كاواقعه

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنما، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار، ان کالقب بوے جانار صحابی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار، ان کالقب مصاحب سررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "مشہور تھا، \_\_\_ جس وقت مسلمانوں نے ایران میں کرئی کی سلطنت پر حملہ کیا، جو کسری اس وقت کی بیری عظیم طاقت اور سپر پاور تھا، اور ایران کی تمذیب ساری دنیا کے اندر مشہور تھی، اور اس کاغلغلہ تھا۔ اس لئے کہ اس وقت دو ہی تمذیب ساری دنیا کے اروی اور ایک ایرانی، لیمن ایرانی تمذیب اپنی نزاکت، اپنی صفائی مستر اکی میں ذیا دہ مشہور تھی ۔ بسرحال، جب حملہ کیا تو کسری نے مسلمانوں کو خدا کر ات کریں۔

# اپنالباس نہیں چھوڑیں گے

حضرت حذیقہ بن یمان اور حضرت ربعی بن عامر رمنی اللہ عنماجب ذاکرات کے لئے جانے گئے، تواس وقت وہ اپنا وہی سیدھا سادہ لباس پنے ہوتے تھے، چونکہ لمباسخ کر کے آئے تھے، اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑے کچھے میلے بھی ہوں، درباد کے دروازے پر جو دربان تھا، اس نے آپ کواندر جانے سے دوک دیا، اس نے کماکہ تم استے بوے یا دشاہ کسریٰ کے دربار جس ایے لباس جانے سے روک دیا، اس نے کماکہ تم استے بوے یا دشاہ کسریٰ کے دربار جس ایے لباس میں جارے ہو؟ اور یہ کہ کر اس نے ایک جب دیا کہ آپ یہ جب بھن کر جائیں حضرت ربعی بن عامر دمنی اللہ عنے نے اس دربان سے کماکہ اگر کسریٰ کے دربار جس جانے کے کوئی سرورت نہیں، اگر ہم جائیں گے تواس لباس میں جائیں گے، اور اگر اس کواس لباس میں ضرورت نہیں، اگر ہم جائیں گے تواس لباس میں جائیں گے، اور اگر اس کواس لباس میں ملئا منظور نہیں، تو پھر ہمیں اس سے طفے کا کوئی شوق نہیں۔ لنذا ہم والی جارے ملئا منظور نہیں، تو پھر ہمیں اس سے طفے کا کوئی شوق نہیں۔ لنذا ہم والی جارے ملئی سات

# تلوار د مکی لی - بازو بھی د مکیے

اس دربان نے اندر بیغام بھیجا کہ یہ جمیب قسم کے لوگ آئے ہیں، جو جبہ لینے کو بھی تیار نہیں، اس دوران حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عندا بنی آلوار کے اوپر لیٹی ہوئی کمترٹوں کو درست کرنے گئے، جو آلوار کے ٹوٹے ہوئے جھے پر لیٹی ہوئی تھیں۔ اس دربان نے آلوار وکیے کر کہا: ذراجھے اپنی آلوار تو دکھاؤ، آپ نے دہ آلوار اس کو دے دی، اس نے وہ آلوار وکیے کر کہا کہ: کیا تم اس آلوار سے ایران فتح کرو گے؟ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عند نے فرایا کہ ابھی تک تم نے صرف آلوار وکیھی ہے، آلوار چلانے واللہ اتھ نہیں دیکھا، اس نے کہا کہ اجھا ہتے بھی دکھا دو، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عند نے فرایا کہ بھی دکھا دو، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عند سے فرایا کہ باتھ و کھنا چا ہے ہو تو ایسا کرو کہ تمہارے پاس آلوار کا دار روکنے والی جو سب سے ذیا دہ شہوط و ڈھائی ہو وہ منگوالو، اور پھر میرا ہاتھ دیکھو، جنا نچہ وہاں جو سب سے ذیا دہ شہوط او سے کی ڈھال تھوں، جس کے ہارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی گلوار اس کو نہیں کاٹ سکتی، وہ منگوائی گئی، حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا کہ کوئی گلوار اس کو میرے کاٹ سکتی، وہ منگوائی گئی، حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کو میرے کاٹ سکتی، وہ منگوائی گئی، حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کو میرے کاٹ سکتی، وہ منگوائی گئی، حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کو میرے کاٹ سکتی، وہ منگوائی گئی، حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کو میرے

سائے لے کر کھڑا ہو جائے، چنا نچہ ایک آ دی اس ڈھال کو لے کر کھڑا ہوگیا، تو حضرت ربعی بن عامر نے وہ تلوار جس پر کترنیں لیٹی ہوئی تھیں، اس کا ایک وار جو کیا تواس ڈھال کے دو کلڑے ہوگئے کہ خدا جانے یہ کیسی کھوٹ آگئے کہ خدا جانے یہ کیسی مخلوق آگئے ہے۔ چنا نچہ دربان نے اندر اطلاع بھیج دی کہ یہ ایسی مخلوق ہے کہ اپنی ٹوٹی ہوئی تلوق ہے کہ اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار سے ڈھال کے دو کلڑے کر دیتے، پھران کو اندر بلالیا گیا۔

# ان احقول کی وجہ سے سنت چھوڑ دول؟

جب اندر پنچ توتواضع کے طور پر پہلے ان کے ساسنے کھانالا کر رکھا گیا، چنانچہ آپ نے کھانا شروع کیا، کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ سے ایک نوالہ نیچ گر گیا..... حضور اندس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہے کہ اگر نوالہ نیچ گر جائے تواس کو ضائع نہ کرو وہ اللہ کا رزق ہے، اور بیہ معلوم ضمیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کونے جے میں برکت رکھی ہے، اس لئے اس نوالے کی ناقدری نہ کرو، بلکہ اس کو اٹھالو، اگر اس کے اوپ کھھ مٹی لگ گئ ہے تواس کو صاف کر لو، اور پھر کھالو..... چنانچہ جب نوالہ نیچ گراتو محضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو میہ حدیث یا و آگئ، اور آپ نے اس نوالے کو اٹھانے کے مضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو میہ ور برابر ایک صاحب بیٹھے تھے انہوں نے آپ کو کمنی مار کر اشارہ کیا کہ بیہ کیا کر رہے ہو؟ بیہ تو دنیا کی سپر طاقت کرئی کا دربار ہے، اگر تم اس دربار میں نظرہ کی کہ یہ کیا کہ کہ یہ بڑے کہ دیا کہ اور اور کے ذہنوں میں تمہاری وقعت شیس رہے گی، اور بیہ جمیس کے کہ یہ بڑے ندیدہ قسم کے لوگ ہیں، اس لئے یہ نوالہ اٹھا کر کھائے کہ میہ بڑے ندیدہ قسم کے لوگ ہیں، اس لئے یہ نوالہ اٹھا کر کھائے کہ میہ بڑے ندیدہ قسم کے لوگ ہیں، اس لئے یہ نوالہ اٹھا کر کھائے کہ جو وڑ دو۔ جواب میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی لگھائے کا موقع نہیں ہے، آئے اس کو چھوڑ دو۔ جواب میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کیا جب جملہ ارشاد فرمایا کہ۔

الترك سنة مرسول الله صلى الله عليه وسلم لهولاء العمقي،

کیا میں ان احقوں کی وجہ سے سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ چاہے ہیہ اچھا سمجھیں، یابرا سمجھیں، عزت کریں، یا ذات کریں، یا زاق اڑائیں، لیکن میں سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ چنا نچہ وہ لقمہ اٹھا کر

صاف کر کے کھالیا۔

### يه بين فاتح ابران

كسرى ك دربار كادستوريه تفاكه وه خود توكرى ير بيشار بتا تفاادر سارے دربارى سامنے کھڑے رہتے تھے ... حضرت ربعی بن عام رمنی اللہ عنہ نے کسریٰ ہے کما کہ نم محمد رسول التد صلى الله عليه وسلم كي تعليمات كي بيرو كارين، اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے ہميں اس بات سے منع كيا ہے كه أيك آدمى بيشار ہے اور باتى آدمى اس کے سامنے کھڑے رہیں، لنذاہم اس طرح سے زاکرات کرنے کے لئے تیار نہیں، پاتو حارے لتے بھی کر سیاں متکوائی جائیں، یا کسریٰ بھی جارے مامنے کھڑا ہو... مسریٰ نے جب بدو مکھاکہ بدلوگ تو ہماری توہن کرنے کے لئے آگئے، چنانچہ اس نے تھم ویا کہ ایک مٹی کاٹوکر ایم کر ان سے سریر رکھ کر ان کووائیں روانہ کر دو، بیں ان سے بات نہیں کرتا، چٹانچہ ایک مٹی کاٹوکراان کووے دیا گیا۔ حضرت ربعی بن عامر رمنی اللہ عندے وہ توکرا مریر رکھ لیا، جب وربارے نکلنے ملکے تو جاتے ہوئے یہ کما کہ:اے سرئی! یہ بات یا در کھنا کہ تم نے ایران کی مٹی ہمیں دے دی۔ یہ کمد کر روانہ ہو گئے ایرانی لوگ بوے وہم برست مے لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ جو کما کہ "ايران كى منى جميں دے دى " يہ توبوي بد فالى ہوگئى، اب كسرىٰ نے فورا ايك آدى یکھیے ووژایا کہ جاؤ جلدی ہے وہ مٹی کاٹوکراوالی لے آؤ۔ اب حضرت ربع<sub>ی</sub> بن عامر رمنی الله عند کمال ہاتھ آنے والے تھے، چنانجدوہ لے جانے میں کامیاب ہوگئے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ ایران کی مٹی انٹی ٹوٹی ہوئی تکوار والوں کے ہاتھ میں

# مسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا

اب ہتاہے کہ انہوں نے اپنی عزت کرائی یا آج ہم سنتیں چھوڑ کر کروارہے ہیں؟ عزت انہوں نے ہی کرائی، اور ایسی عزت کرائی کہ ایک طرف تو سنت پر عمل کرتے ہوئے نوالہ اٹھا کر کھایا، تو دومری طرف ایران کے وہ کج کلاہ جو غرور کے مجتبے بنے ہوئے ہیں کاغرور ایسا خاک میں طایا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا کہ

#### اذاهلك كسوئ فلأكسرئ يعدة

کہ جس دن کمریٰ ہلاک ہوااس کے بعد کوئی کمریٰ نہیں کہ بریا ہے اس کانام و نشان مث گیا۔ بسرحال، یہ جوسنت کہ اگر نوالہ نیجے گر جائے تواس کو اٹھاکر کھالو، اس کو شربا کر مت چھوڑنا جائے، بلکہ اس سنت پر عمل کرنا جاہے۔

#### مذاق اڑانے کے ڈرے سنت چھوڑناکب جائزے؟

جیسا کہ جیس نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی سنت ایسی ہے۔ جس کا ترک بھی
جاتز ہے، اور اس بات کا بھی اندیش ہے کہ اگر اس سنت پر عمل کیا گیا تو پھر مسلمان جو
ہے فکر اور آزاد خیال ہیں۔ وہ اس سنت کا نداق اڑا کر کفر وار قداد میں جتلا ہوئے، تواہیہ
موقع اس سنت پر عمل چھوڑ وے تو یہ جائز ہے، مثلاً زمین پر بیٹے کر کھانا سنت سے قریب
ترہے۔ لیکن اگر آپ کسی وقت ہوئی یاریٹورنٹ میں کھانے کے لئے چلے گئے۔ وہاں
کرسیاں بچھی ہوئی ہیں۔ اب آپ نے وہاں جاکر یہ سوچاکہ زمین پر بیٹے کر کھانا سنت سے
نریادہ قریب ہے، چنانچ وہیں پر آپ زمین پر رومال بچھا کر بیٹھ گئے۔ تواس صورت میں
اگر اس سنت کی توہین اور تفکیک کا اندیشہ ہو، اور اس سے لوگوں کے تفراور ارتداد ہیں جنال
ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں بمتر یہ ہے کہ اس وقت آ دمی اس سنت کو چھوڑ
دے، اور کری پر بیٹے کر کھالے۔

لیکن میراس وقت ہے جب اس سنت کو چھو ژنا جائز ہو، لیکن جمال اس سنت کو چھو ژنا جائز ہو، لیکن جمال اس سنت کو چھو ژنا جائز چھو ژنا جائز چھو ژنا جائز ہیں ۔۔۔ دوسرے میہ کہ مسلمان کی بات اور ہے۔ کافر کی بات اور ہے، اس لئے کہ مسلمان کے اندر تواس بات کا ندیشہ ہے کہ سنت کا نداق اڑانے کے نتیج میں کافر ہو جائے گا، لیکن آگر کافروں کا ججمع ہے۔ تو وہ پہلے ہے ہی کافر ہیں، ان کے نداق اڑانے صلح جہد فرق نہیں پڑیگا۔ لنذا وہاں پر سنت پر عمل کو چھو ژنا درست نہیں ہوگا۔

کھانے کے وقت اگر کوئی مہمان آ جائے تو؟

"وعن جابر رضماف عنه قال: سمعت من شول الله صلى الله

عليه وسلعيقول اطعاء الواحد يكفئ الافتنين اصلعام الافتنين يكفى الدربعة وطعام الاربعة يكفى الشانية "

رہے ملم، کاب الاشرد، باب فضیلہ المواساة فی الطعام۔ صدف نبر ۲۰۵۵) حضرت جابر رضی اللہ عند فرماتے جیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ ایک آوی کا کھانا چار موٹ ساکہ ایک آوی کا کھانا چار کے گئی ہو جاتا ہے۔ اور وو آوی کا کھانا چار کے لئے کانی ہو جاتا ہے۔ اور چار کا کھانا آٹھ کے لئے کانی ہو جاتا ہے۔ اور چار کا کھانا آٹھ کے لئے کانی ہو جاتا ہے۔ اور اس اس حدیث میں آپ نے یہ اصول بیان فرما یا کہ آگر تم کھانا کھانے جیٹے، اور اس وقت کوئی مہمان یا ضرورت مند کو صرف اس

اس صدیت میں اپ نے یہ اصول بیان قرمایا کدا کر ہم کھانا کھانے بیتے ، اور اس وقت کوئی مہمان یا ضرورت مند کو صرف اس وجہ سے واپس مسان کو یااس ضرورت مند کو صرف اس وجہ سے واپس مت لوٹاؤ کہ کھاناتو ہم نے لیک ہی آوی کا بنایا تھا، اگر اس مہمان کو یا ضرورت مند کو کھانے میں شریک کر لیاتو کھانے میں کی واقع ہوجائے گی ، بلکہ ایک آوی کا کھانا وو کے لئے بھی کانی ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس ضرورت مند کو واپس مت لوٹاؤ ، بلکہ اس کو بھی کھانے میں شریک کر لو، اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت عطا بلکہ اس کو بھی کھانے میں شریک کر لو، اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت عطا فرائیں گے۔ اور جب ایک کا کھانا دو کے لئے کانی ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک کا کھانا وہ کے لئے کانی ہو جاتا ہے۔

### سائل کو ڈانٹ کر مت بھگاؤ

ہمارے یہاں یہ عجیب رواج پڑھیاہ کہ مہمان ای کو مجھاجا آہے جو ہمارے ہم
پلہ ہو، یا جس سے شناسائی ہو، دوستی ہو، یا عزیز یا قریبی رشتہ دار ہو، اور دہ بھی اپ ہم
پلہ اور اپ اشیش کا ہو، وہ تو حقیقت جس مہمان ہے، اور جو بچارہ غریب اور مسکین آ
جائے تو کوئی فخص اس کو مہمان ضیں مانیا، بلکہ اس کو بھکاری سجھاجا تاہے، کہتے ہیں کہ یہ
مانگنے والا آگیا، حالانکہ حقیقت جس وہ بھی اللہ تعالی کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ اس کا اگرام
کرنا بھی ہر مسلمان کا حق ہے، لندا اگر کھائے کے وقت ایسامہمان آجائے تو اس کو بھی
کھانے میں شریک کر لو، اس کو واپس مت کرو ۔۔ اس میں اس بات کا خاص طور پر
خیال رکھنا چاہے کہ اگر کھائے کے وقت سائل آجائے تو اس کو واپس لوٹا تا تھی بات
خیال رکھنا چاہے کہ اگر کھائے کے وقت سائل آجائے تو اس کو واپس لوٹا تا تھی بات

#### چاہے کہ اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا جائے۔ قرآن کریم کاارشاد ہے: وَاَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرُ

(سورة الفيل)

سائل کو جمعز کو نہیں، اس لئے حتی الامکان اس بات کی کوشش کر و کہ جمڑ کئے کی نویت نہ 'آئے، اس لئے بعض او قات آ و می اس کے اندر حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، جس کے نتیج میں بڑے خراب حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ '

#### أيك عبرت آموز واقعه

حعرت تمانوی قدس الله سره نے اپنے مواعظ میں ایک تصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب بدے دولت مند سے ، ایک مرتبد وہ اپنی المیہ کے ساتھ کھانا کھارے سے ، کھانا بحى اجماينا مواقعار اس لئے بہت شوق و ذوق ے كھانا كھانے كے لئے بيٹے، اتنے ميں أيك سأئل دروازے ير آھيا، اب كھانے كے دوران سائل كا آنان كوناگوار ہوا، چنانچہ انسون نے اس سائل کو ڈانٹ ڈپٹ کر ذلیل کر کے باہر تکال دیا \_\_\_ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔۔۔ بعض اوقات انسان کاایک عمل اللہ کے غضب کو دعوت ریتا ہے۔ چنانچہ پھھ عرصہ کے بعد میاں بیوی میں ان بن شروع ہو گئی، لڑائی جھڑے رہنے گگے، یماں تک کہ طلاق کی نوبت آگئی، اور اس نے طلاق دے دی۔ یوی نے اپنے میکے میں آگر عدت گزاری، اور عدت کے بعد کسی اور مخص ہے اس کا نکاح ہو گیا، وہ بھی ایک دولت مند آدمی تھا۔ چروہ ایک دن وہ اپنے اس دو سرے شوہرے ساتھ بیٹے کر کھانا کھاری تھی کہ اتے میں دروازے پرایک سائل آگیا، چنانچہ بیوی نے اپنے شوہرے کماکہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آچکا ہے۔ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کمیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے۔ اس لئے میں پہلے اس سائل کو پچھ دے دوں۔ شوہرنے کہا کہ دے آؤ۔ جب وہ دینے محی تواس نے دیکھا کہ وہ سائل جو دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ اس کا پہلا شوہر تھا۔ چنانچہ وہ حمران رہ منی، اور واپس آکر اسے شوہر کو بتایا کہ آج میں نے بجیب منظر دیکھاکہ یہ سائل وہ میراپسلاشوہرہے، جو بہت دولت مند تھا۔ میں ایک دن اس کے ساتھ اس طرح بیٹی کھانا کھارہی تقی کہ اہتے میں وروازے پر ایک سائل آگیا، اور اس نے اس کو

جھڑک کر بھگا دیا تھا۔ جس کے بیتیج میں اب اس کابیہ حال ہوگیا، اس شوہر نے کہا کہ بیں مہمیں اس سے زیادہ مجیب بات بتاؤں کہ وہ سائل جو تمہارے شوہر کے پاس آیا تھا۔ وہ در حقیقت میں ہی تھا۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت اس دوسرے شوہر کو عطافر ہا دی، اور اس کا فقر اس کو دے دیا، اللہ تعالیٰ برے وقت سے محفوظ رکھے، آجن سے تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے پناہ ماگی ہے۔ فرمایا:

ٱللهُ مَا إِنَّ اعُودُ إِلَّ مِنَ الْحُورِ بَعْدَ ٱلكُّورِ

بسرحال، کسی بھی سائل کو ڈانٹے ڈپٹے سے حتی الامکان پر بیز کرو، البتہ بعض او قات ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ڈانٹے کی ضرورت بیش آتی ہے۔ تو نقهاء نے اس کی اجازت وی ہے۔ لیکن حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ ڈانٹے کی ضرورت بیش نہ آئے۔ بلکہ کچھ دے کر رخصت کر دو۔

اس مدیث کا دوسرامنموم میہ ہے کہ اپنے کھانے کی مقدار کوائی پھڑ کی کئیر مت بناؤ کہ جتنا کھانے کا معمول ہے۔ روزانہ انتابی کھانا ضروری ہے، بلکہ اگر مجھی کسی وقت کچھ کی کاموقع آ جائے تواس کی بھی طخچائش و کھو، اس لئے آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا دو کے لئے، اور وو کا کھانا چار کے لئے، اور چار کا کھانا آٹھ کے لئے کانی ہوجا آہے، اللہ تعالی اپی رحمت ہے اس کی حقیقت سیجھنے کی توثیق مطافرائے۔ آمین۔

#### حضرت مجددالف ثاني" كاارشاد

بسرحال، کھانے کی تقریباً کشوسنوں کا بیان ہو چکا، اگر ان سنتوں پر عمل نہیں ہے، تو آج ہی ہے اللہ کے نام پر ان پر عمل کرنے کا ارادہ کرلیں۔ یعین رکھنے کہ اللہ تعالی نے جو نورانیت، روحانیت، اور دوسرے جمیب و غریب نوا کہ انتباع سنت میں رکھے ہیں، وہ انشاء اللہ ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے ہے جمی حاصل ہو جائیں گے۔ حضرت مجدد الف مانی رحمتہ اسلہ کا ارشاد بار بار سننے کا ہے، قرماتے ہیں کہ:

الله تعالى نے بچھے علوم ظاہرہ سے مرفراز فرمایا، حدیث پڑھی، تغییر پڑھی، فقہ پڑھی، گفیر پڑھی، فقہ پڑھی، گویا تمام علوم ظاہرہ الله تعالى نے مطافراتے، اس میں الله تعالى نے بچھے كمال بخشا، اس كے بعد ججھے خيال ہواكہ يہ وكمنا چاہئے كہ صوفياء كرام كياكتے ہيں؟ ان كے پاس كيا

علوم ہیں؟ چنانچہ ان کی طرف متوجہ ہوکر ان کے علوم حاصل کئے، صوفیاء کرام کے جو چار سلسلے ہیں۔ سرور دید، قادرید، چشتہ، نقش بندید، ان سب کے بارے میں دل میں یہ جبتی پیدا ہوئی کہ کونسا سلسلہ کیا طریقہ تعلیم کرتا ہے؟ سب کی سرکی، اور چاروں سلسلوں میں جننے اعمال، جننے ان کار، جننے مراقبات، جننے چلے ہیں۔ وہ سب انجام دیئے، سب کچہ کرنے کے بعد اللہ تعالی نے جھے ایسامقام بخشاکہ خود سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وست مبارک ہے جھے خلعت پہنایا، پھر اللہ تعالی نے اتنا اونچامقام بخشاکہ اصل کو پہنچا، پھر اصل ہے علی کو پہنچا، حتی کہ میں ایسے مقام پر پہنچاکہ اگر اس کو زبان سے ظاہر کروں تو علاء فاہر جھے پر کفر کا فتوک لگا دیں، اور علماء باطن مجھ پر نفر کا فتوک لگا دیں، اور علماء باطن مجھ پر نفر کا فتوک لگا دیں، اور علماء باطن مجھ پر مناکس کے اللہ تعالی نے بچھے واقعۃ اپ نفنل زیمی مغفرت ہو دعا کہ زود وعا ہے گئی : وہ وعا ہے گئی :

اے اللہ، جھے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطافرما، آجن، اے اللہ، مجھے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھ، آجن، اے اللہ، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بی پر موت عطافرما، آجن۔

# سنتول برعمل كريں

بسرحال، تمام مقامات کی سر کرنے کے بعد آخریں بتیجہ بی ہے کہ جو کچھ کے اور آخریں بتیجہ بی ہے کہ جو کچھ کے گا، وہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ابناع میں طے گا۔ تو حضرت مجد الف ثانی رحتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس تو سلرے مقامات کی سیر کرنے کے بعد اس بتیجے پر پہنچا، تم پہلے دن پہنچ جاؤ، پھلے ہی دن اس بات کاارادہ کر لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی سنتیں ہیں۔ ان پر عمل کروں گا، پھر اس کی بر کت اور نورا نیت دیکھو گے، پھر ذندگی جنتی سنتیں ہیں۔ ان پر عمل کروں گا، پھر اس کی بر کت اور نورا نیت دیکھو گے، پھر ذندگی الطف فت و فجور میں نہیں ہے، گناہوں میں نہیں ہے، کالطف وی کریم صلی اللہ علیہ اس ذندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ اس

وسلم کی سنتوں میں ڈھال لیا ہے ۔۔۔ حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے زندگی کاجو لطف اور اس کاجو کیف اور لذت ہمیں عطافر مائی ہے۔ اگر ان
دنیا کے بادشاہوں کو پہتد لگ جائے تو تلواریں سونت کر ہمارے مقابلے کے لئے آجائیں۔
ماکہ ان کو سید لذت حاصل ہو جائے۔ ایس لذت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطافر مائی ہیں۔ لیکن
کوئی اس پر عمل کر کے دیکھے۔ اس راہ پر چل کر دیکھے، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم اور اپنی
رحمت سے ہم سب کو اتباع سنت کی تو نیش عطافر مائے۔ آجن۔
مرحمت سے ہم سب کو اتباع سنت کی تو نیش عطافر مائے۔ آجن۔



موضوع خطاب:

مقام خطاب : جائع مجد بيت المكرم

مخلش اقبال كراجي

وتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر

صفحات

#### بدالق بالآخذ التحث

# یننے کے آداب

عن النس مضواف عنه انم سول الله صلى الله عليه وصلع كان يتطس في الشراب من يتنفس خارج الاناء-

(ملم، كاب الاشروة، باب كراهة التنفس في لفس الاناء)

وعت ابن عباس مرضواف عنهماقال ، قال مرسول الله مل عليه وسلمه الانشوبوا واحدًا كشرب البعير ، ولكن اشربوامش وثلاث وسموا اذا انتمشربته وحدد قا اذا انتمان المربة ، باب اجاء في التنفس في النام )

### یانی پینے کا پہلاا دب

اب تک جن احادیث کا بیان ہوا، ان میں کھانے کے آداب بیان کے گئے ۔ تھے۔ آج جواحادیث آرہی ہیں۔ ان میں زیادہ ترپینے کے آداب کا بیان ہے۔ اس میں پہلی حدیث حضرت الس رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم چنے کی چیز کو، خواہ وہ پانی ہو۔ یا شربت ہو۔ اس کو تمن سانس میں بیا کرتے تھ، پھر سانس لینے کی وضاحت آگے کر دی کہ چنے کے دوران برتن منہ سے ہٹا کر سانس لیا کرتے تھے،

دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنماہے مردی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا، پینے کی کسی بھی چیز کواونٹ کی طرح ایک ہی مرتبہ نہ بیا کرو۔ یعنی آیک ہی سانس ہیں آیک ہی مرتبہ آدمی غث غث کر کے پورا گلاس حلق میں انڈیل دے ، یہ صحح نہیں۔ اور اس عمل کو آپ نے اونٹ کے پینے سے تشہید دی، اس لئے کہ اونٹ کی عادت یہ ہے کہ وہ آیک ہی مرتبہ میں سارا پانی پی جاتا ہے۔ تم اس کی طرح مت ہیو، بلکہ تم جب پانی پوتو یا دو سانس میں ہیو، یا تمن سانس میں ہیو، یا تمن سانس میں ہیو، اور جب پانی چیز اور جب اللہ کے کہ اور اسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، یہ ضمیں کہ محض غث کر کے پانی حلق سے انار لیا۔

میرے والد ماجد حفزت مفتی محرشفیع صاحب قدس الله سرو کاایک چمو نار ساله به جس کانام به دخترت مفتی محرشفیع صاحب قدس الله سرو کاایک چمو نار ساله به جس کانام به دنبه الله کے فضائل و مسائل "اس چموٹ نے سے رسالے میں حقائق و معارف کا دریا بند به ۔ اگر اس کو پڑھے تو انسان کی آنکھیں کھل جائیں۔ اس میں حضرت والد صاحب رحمت الله علیہ نے بی بیان فرمایا به کہ یہ پانی جس کو تم نے ایک لیے کے اندر حلق سے نیچ آبار لیا، اس کے بارے میں ذرایہ سوچو کہ یہ پانی کمال تھا؟ اور تم میں کی کہ بہ پانی کمال تھا؟ اور تم میں کہ کیے پہنچا؟

## بانی کا خدائی نظام کا کرشمہ

الله تعالى نے پانى كاسارا ذخرہ سمندر ش جمع كر ركھاہ، اوراس سمندر كے پانى كو كھارا بنايا، اس كے لئے كہ اگر اس پانى كو مينھا بناتے تو يكھ عرصے كے بعد يہ پانى سر خراب ہو جاتا، اس لئے الله تعالى نے اس پانى كے اندر اليے نمكيات ركھے كہ روزانہ لا كھوں جانور اس بى مرجاتے ہیں۔ اس كے باوجود اس بى كوئى ترابى اور كوئى تغير پيدا ميں ہوتا۔ اس كاذائقہ نميں بدلتا۔ نہ اس كے اندر كوئى مران پيدا ہوتى ہے۔ پھراگر تم سے يہ كماجاتاكہ جب پانى كى ضرورت ہوتو سمندر سے حاصل كر لو۔ اور اس كولى لو۔ تو

انسان کے لئے کتنا و شوار ہو جاتا، اس لئے کہ اول تو ہر فض کاسمندر تک پنچنا مشکل ہے،
اور دو سمری طرف وہ پائی اتنا کھارا ہے کہ ایک گھونٹ بھی حلق ہے اتار تا مشکل ہے۔ اس
لئے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اس سمندر ہے مون سون کے باول اٹھائے، اور پھر
مجیب قدرت کا کر شمہ ہے کہ اس بادل کے اندر الیمی آٹو جنک مشین گلی ہوئی ہے کہ جب
وہ بادل سمندر سے اٹھتا ہے تو اس پائی کی ساری نمکیات نیچے رہ جاتی ہیں، اور صرف پیٹھا
پائی اوپر اٹھ کر چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایبانسیں کیا سال میں ایک مرتبہ بادلوں
کے ذرایعہ سارا پائی بر سادیتے، اور یہ فرماتے کہ تم یہ پائی اپنے پاس جمح کر لو۔ اور ذخیرہ
کر لو، ہم صرف آیک مرتبہ بارش بر سا دیں گے، تو اس صورت وہ برتن اور ٹنکیاں
کر لو، ہم صرف آیک مرتبہ بارش بر سا دیں گے، تو اس صورت وہ برتن اور ٹنکیاں
کمال سے لاتے جن کے اندر تم اتنا پائی جمع کر لیتے جو تمہارے سال بھر کے لئے کائی ہو
جاتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کر بم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

#### فَاسْتَكُنَّهُ فِي الْآرُسِي

(مورة المومنون : ١٨)

العنی ہم نے پہلے آسان سے پانی برسایا، اور پھراس کو زھن کے اندر بھادیا۔ اور جمع کر دیا۔ اس کو اس طرح بھادیا کہ پہلے بہاڑوں پر برسایا، اور پھراس کو برف کی شکل جس دیا۔ اس جمادیا، اور تھراس کو برف کی شکل جس دیاں جمادیا، اور تھراس کو برف کی شکل جس ہمارے لئے پانی محفوظ ہے۔ اور ضرورت کے وقت وہ پانی پھل پھل کر دریاؤں کے ذریعہ ذشین کے مختلف خطول جس بہنچ رہا ہے، اور پھر دریاؤں سے نہرس اور ندیاں نکالیس ۔ اور دوسری طرف زشین کی رگوں کے ذریعہ کووں تک پانی بہنچادیا ۔ لنذا اب بہاڑوں کی چشوں پر ذخیرہ بھی موجود ہے، اور سپلائی لائن بھی موجود ہے، اور اس الکی لائن بھی موجود ہے، اور اس سپلائی لائن کی موجود ہے، اور اس سلائی لائن بھی موجود ہے، اور اس سپلائی لائن کی موجود ہے، اور اس سلائی لائن کے ذریعہ ایک آیک آدی تک پانی بہنچ رہا ہے ۔۔۔ اب آگر ماری دنیا کے ساتنس دان اور انجینئر آل کر بھی اس طرح پانی کی سپلائی کا انتظام کرنا چاہے تو انتظام شمیل کر سکتے تھے، اندا جب پانی بیو تو ذراغور کر لیا کرو کہ اللہ توالی نے س طرح اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کے ذریعہ بیانی بیو تو ذراغور کر لیا کرو کہ اللہ توالی نے س طرح اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کے ذریعہ بیا کی کا گھاس تم تک پہنچایا۔ اور اس بات کی طرف یاد

## پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی

بادشاہ ہارون رشید ایک مرتبہ شکار کی تلاش میں جنگل میں محموم رہے تھے۔ کومتے گومتے راستہ بحثک کئے، اور زاد راہ ختم ہو کیااور پاس سے بیتاب ہوگے، چلتے طلتے ایک جمونیزی نظر آئی دہاں منعے، وہاں جاکر جمونیزی والے سے کماکہ ذرایانی بلا دو، ہ کمیں سے بانی لایا، اور ہارون رشید نے بینا جا ہاتواں مخص نے کما :امیرالمومنین، ذرا ایک معے کے تعمر جائے۔ پہلے سے بتائیں کہ سے یانی جواس وقت میں آ بکو دے رہا ہوں، بالفرض به بانی نه ما، اور بیاس اتنی بی شدید موتی جتنی اس وقت ہے۔ تو بتائے اس أیک گلاس یانی کی کیا قبت نگاتے ، اور اس کے حاصل کونے پر کتنی رقم خرج کر دیتے ؟ بارون رشدے کماکہ یہ باس توالی چزے کہ اگر انسان کو پانی ند مطے تواس کی وجدے بیتاب موجاتا ہے، اور مرنے کے قریب موجاتا ہے، اس لئے میں ایک گلاس یانی حاصل کرنے ی فاطرائی آوھی سلطنت وے رہا۔ اس کے بعداس نے کماکداب آباس یانی کولی لیں، ہارون رشید نے پانی لی لیا، اس کے بعد اس مخص نے ہارون رشید سے کما: امیرالمومنین! ایک سوال کااور جواب وے دیں ، انہوں نے بوچھاکیا سوال ہے؟ اس من نے کہاکہ اہمی آپ نے جوایک گلاس پانی باہے۔ اگر سے پانی آپ کے جسم کے اندررہ جائے۔ اور خارج نہ ہو۔ پیشاب نہ آئے۔ تو پھراس کو خارج کرنے کے لئے کیا کچھ خرج کر دیں گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ یہ تو پہلی معیبت سے بھی زیادہ بدی معیبت ہے کہ پانی اندر جاکر خارج نہ ہو۔ اور پیٹاب بند ہو جائے، اس کو خارج کرنے كے لئے بھى ميں آوسى سلطنت دے دينا، اس كے بعداس فخص نے كماكم آپ كى يورى سلطنت کی قیمت صرف ایک گاس یانی کاا ندر لے جانا اور اس کوبامرانتا ہے۔ اور سے بانی یے اور اس کو باہر نکا لنے کی نعمت میع سے شام مک کئی مرتب آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ بھی آپ نے اس پر غور کیا کہ اللہ تعالی نے متنی بدی نعمت دے رکھی ہے۔ اس لئے یہ جو کما جارہا ہے کہ بھم اللہ پڑھ کریانی پیو، اس سے اس طرف سے متوجہ کیا جارہا ہے کہ یہ پانی کا گلاس جو تم بی رہے ہو۔ یہ اللہ تعالی کی کتنی بری احت ے۔ اور اس توجہ کے نتیج میں اللہ تعالی اس پانی پینے کو تمہارے لئے عبادت منادیں

### مُصنَّدُا ياني، ايك عظيم نعمت

حضرت حاجی ارداد الله صاحب قدس الله مره نے ایک مرجبہ حضرت تھاندی قدس الله مرہ سے فرمایا کہ ;میاں اشرف علی! جب بھی پانی ہو، تو ٹھنڈ! ہو، تا کہ روکیں روکیں ے اللہ تعالی کا شکر نکلے \_ اس لئے کہ جب مومن آدمی شمنڈا پانی پیر گاتواس کے روئیں روئیں سے اللہ تعالی کاشکر لکلے گا، شایدی دجہ ہو کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسل کے ایک ارشاد میں آپ کی چد پسندیدہ چیزوں کاذکر ہے ان میں سے ایک چیز شعنڈا

ياني ہے۔

چنانچدروایات میں کمیں یہ نہیں ملا کہ آپ کے لئے کسی خاص کھانے کا اجتمام کیا جارہا ہو۔ لیکن ٹھنڈے پانی کا انتااہتمام تھا کہ مدینہ سے وو میل کے فاصلے برایک كزال تھا، جس كانام تھا "بيرغرس" اس كاياني بهت ٹھنڈا ہو آتھا۔ اس كنويں كاياني خاص طور ہر آپ کے لئے لا یا جا ما تھا اور آپ نے وصیت بھی فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے قسل بھی اس کنویں کے پانی ہے دیا جائے، چنا نچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوای "بیرغرس" کے بانی سے عسل دیا تھا۔۔۔اس کنویں کے آثار اب بھی باقی ہیں، مریانی خلک موچکاہ، الحمداللہ میں فے اس کویں کی ذیارت کی ہے ۔۔۔ آپ جھنڈے پانی کا اہتمام اس لئے فرماتے تھے کہ جب آ دی مسئٹا پانی <sub>جسے</sub> گانوروئیں روئیں ے اللہ كافكر لكے كا۔

## تين سانس ميں پانی بينا

ان احاديث من حضور اقدس صلى الله عليه وسلم من باني چينه كاادب بزاديا، جس م ے ایک ادب یہ بھی ہے کہ تمن سائس میں پانی پیا جائے۔ اس معنی میں جتنی احادیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہیں ان کی روشنی میں علاء کرام لے فرہا یا کہ تین سانس میں یانی وغیرہ پیتاا نعنل ہے ، اور سنت کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن دو سائس میں پانی بیناہی جائزے، جار سائس میں بیناہی جائزے، البت ایک سائس میں سارا پانی بی جاتا خلاف اولی ہے، اور بعض علاء نے لکھا ہے کہ ایک سائس میں بینا جتی طور بر بھی

نقصان وہ ہے، واللہ اعلم۔ سرحال، طبق طور پر نقصان وہ ہویانہ ہو، کر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور تمام علاء کااس پر انفاق ہے کہ آپ نے ایک سائس میں پانی چنے کی جو ممانعت فرمائی ہے وہ حرمت والی ممانعت نہیں ہے، یعنی ایک سائس میں پانی چناحرام نہیں ہے، لنذا اگر کوئی محض ایک سائس میں پانی پی لے گالؤ گئار نہ ہوگا۔
گناہ گار نہ ہوگا۔

### حضور صلی الله علیه وسلم کی مختلف شانیں

بات دراصل یہ ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امت کے لئے مختف شاغیں رکھتی ہے، ایک حیثیت آپ کی رسول کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پنچانے والے ہیں اب اگر اس حیثیت ہے آپ کسی کام سے ممانعت فرما دیں گے تووہ کام حرام ہو جائے گا، اور اس کام کو کرنا گناہ ہو گا، اور ایک حیثیت آپ کی ایک شغیق رہنمالی ہے، لنذااگر شفقت کی وجہ سے امت کو کسی کام سے منع فرماتے ہیں کہ بیہ کام مت کرو، تواس ممانعت کامطلب سے ہوتا ہے کہ ابیا کرنے میں تممارے لئے نقصان ہے، یہ اچھااور پہندیدہ کام نہیں ہو جاتا۔ لنذااگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو یہ نہیں ہے، لیکن وہ گام حرام نہیں ہو جاتا۔ لنذااگر کام کیا، لیکن یہ کام کیا، اور وہ مخض جس کے دل میں سرکار ووعالم کام کیا، اور وہ مخض جس کے دل میں سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختا کے خلاف کام کیا، اور وہ مخض جس کے دل میں سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبت ہو، وہ صرف حرام کاموں ہی کو نہیں چھوڑ آ، بلکہ جو کام معلی اللہ علیہ وسلم کی عبت ہو، وہ صرف حرام کاموں ہی کو نہیں چھوڑ آ، بلکہ جو کام معلی اللہ علیہ وسلم کی عبت ہو، وہ صرف حرام کاموں ہی کو نہیں چھوڑ آ، بلکہ جو کام معلی اللہ علیہ وسلم کی عبت ہو، وہ صرف حرام کاموں ہی کو نہیں چھوڑ آ، بلکہ جو کام معیوب حقیق کو ناپند ہو، اس کو بھی چھوڑ وہ تا ہے۔

## بانی پرو، نواب کماؤ

لنذافقی طور پر تو میں نے بتاویا کہ ایک سائس میں پانی پینا حرام اور گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک محبت سادت، جس کے ول میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، دہ توایسے کاموں کے قریب بھی نہیں جائے گاجو آپ کو پند نہیں ہیں۔ لنذا جس

TTT

کام کے بارے میں آپ نے یہ کہ دیا کہ یہ کام پہندیدہ نہیں ہے، ایک مسلمان کو حتی
الامکان اس کے قریب نہیں جانا چاہئے، اور اس کو اختیار نہ کرنا چاہئے، اگر چہ کر لینا کوئی
گناہ نہیں۔ لیکن اچھی بات نہیں۔ اس لئے علماء نے فرما یا کہ ایک سانس میں چینا خلاف
ادلی ہے، اور بعض علماء نے فرما یا کہ مکروہ تنزی ہے، المذاکیوں خواہ مخواہ ایک سانس میں
فی کر خلاف اولی کاار تکاب کیا جائے، پانی تو چینا ہی ہے۔ اس پانی کو اگر تین سانس میں
اس نقطہ نظرے پی لو کہ بیہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ ہے تو یہ پانی چینا
تہمارے لئے عمادت بن گیا، اور سنت کے انوار و ہر کات تہمیں حاصل ہو گئے، اور چونکہ
تہمارے لئے عمادت بن گیا، اور سنت کے انوار و ہر کات تہمیں حاصل ہو گئے، اور چونکہ
تہمارے ایک اس کو جو ب بن جاتا ہے۔ اس لئے اس وقت آپ کو
تراس ماصل ہو گئے۔ اللہ کی محبوب بن گئے، ذراسی توجہ ہے اس پر اتنا بردا اجر و
تواب حاصل ہو گیا۔ اب کیوں بے پرواہی میں اس کو چھوڑ دیا جائے؟ لذا اس کو چھوڑ تا

### مسلمان ہونے کی علامت

دیکھتے، ہر ملت و ندہب کے کھ طریقے اور آ داب ہوتے ہیں، جس کے ذریعہ وہ ملت پچانی جاتی ہے۔ یہ تین سانس میں پانی چینا بھی مسلمان کے شعار اور علامات میں سے ، چنا نچہ بچپن سے بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا! تین سانس میں پانی ہیو، آ جکل تواس کا رداج ہی فتم ہو گیا کہ اگر بچہ کوئی عمل اسلامی آ داب کے خلاف کر رہا ہے تواس کو ٹوکا جائے کہ بیٹا! اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو \_\_\_ بعض عشاق کا توبہ حال ہوتا ہے کہ اگر پانی ایک ہی گھونٹ ہوتا ہے توسنت کی اتباع کے لئے اس ایک گھونٹ کو بھی تین سانس میں پیتے ہیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اجر حاصل ہو جائے \_\_\_

#### منہ سے برتن ہٹا کر سانس لو

عن اب قتادة مصمات عنه ان النبى صلالت عليه وسلونهان يتنفس في الاناء . (تدى، كتاب الاشرية ، باب ماجاء في كرابية الننفس في الاناء) حضرت ابو قتاده رضى الله عنه قرمات بين كه حضورا فدس صلى الله عليه وسلم في رش ك

اندر سانس لینے سے منع فرمایا۔ یعنی ایک آدی پائی پیتے ہوئے برتن کے اندر ہی سانس لیے اور سانس لیتے وقت برتن نہ ہٹائے، اس سے آپ نے منع فرمایا، ایک اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ، مجھے پائی پیتے وقت بار بار سانس لینے کی ضرورت پیش آئی ہے، میں کس طرح سانس لیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت سانس لینے کی ضرورت ہو، اس وقت جس گلاس یا پیا لے کے ذریعہ تم پائی پی رہے ہو۔ اس کو اپنے کی ضرورت ہو، اس وقت جس گلاس کے اندر سانس لین اور پھڑیائی پی لو، لیکن پائی پینے کے دوران برتن اور گلاس کے اندر سانس لین، اور پھڑیائی پی لو، لیکن پائی پینے کے دوران برتن اور گلاس کے اندر سانس لین، اور پھڑیائی جس کے خلاف ہے۔

### أيك عمل مين كئي سنتون كالواب

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدی اللہ سموہ فرما یا کرتے تھے کہ سنوں پر عمل کرنے کی نیت کرناوٹ کا ہال ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک عمل کے اندر جتنی سنوں کی نیت کر لوگے، اتنی سنوں کا ٹواب حاصل ہو جائے گا۔ مثلاً پائی چیے وقت یہ نیت کر لوگہ میں جن سالم کی عادت کہ جس تین سالس جس پائی اس لئے لی رہا ہوں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تین سائس جس چنے کی تھی، اس سنت کا ٹواب حاصل ہو گیا۔ ای طرح یہ نیت کر لی کہ جس سائس لیتے وقت برتن کو اس لئے منہ سے ہٹار ہا ہوں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن جس سائس لینے سے منع فرمایا ہے۔ اب ووسری سنت پر عمل کا بھی علیہ وسلم سے برتن جس سائس لینے سے منع فرمایا ہے۔ اب ووسری سنت پر عمل کا بھی خلیہ وسلم ہو گیا۔ اس لئے سنتوں کا علم حاصل کر ناضروری ہے۔ آکہ آ دی جب کوئی عمل کرے تو ایک ہی عمل کے اندر جتنی سنتیں ہیں۔ ان سب کا دھیان اور جب کوئی عمل کرے اور ان کی نیت کرے تو پھر ہر ہر نیت کے ساتھ انشاء اللہ مستقل سنت کا شاب حاصل ہو جائے گا۔

## دائیں طرف سے تقتیم شروع کرو

"عن السرونوافي عنه ال مرسول الله صلى عليه وسلم الق بلبث قد شيب بماء، وعن يسينه اعلى ب وعن يساوة ابوبكروض الله عنه فشرب، شعر اعلى الاعمالي - وقال الايمن فالايمن .

(تمذى، كماب الاشرية، باب ماجاء ان الايمن احق بالشراب) اس مدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم \_ نرایک اور عظیم ا دب بیان فرمایا ہ، اورب ادب بھی امت مسلمہ کی علامات میں سے ہے، اور اس اوب سے بھی حارب معاشرے میں بدی غفلت یائی جارہی ہے۔ وہ اوب اس حدیث میں ایک واقعہ کے اندر بیان قرمادیا ۔ وہ یہ کہ ایک فخص حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں دودھ لے كر آئے، اور اس دودھ ميں ياني طا مواتھا\_\_\_\_\_يني طانا كوئي طاوث كى غرض ہے اور دووھ پڑھانے کی غرض سے نہیں تھا۔ بلکہ اہل عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ خالص دودھ اتنامفید نہیں ہو تا جتنا پانی ملا ہوا دودھ مغید ہو تاہے ، اس لئے وہ صاحب دورھ میں یاتی ملا کر حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں لائے تھے \_\_\_\_ آتحضرت صلی الله عليه وسلم نے اس دودھ ميں سے پچھ پيا ، جو دودھ باقی بچا، آپ نے جاہا كه حاضرين كو ملا دیں، اس وقت آپ کے داہنی جانب ایک اعرابی مینی دیمات کارہنے والا بیٹماتھا۔ جس کو بدو بھی کہتے ہیں، اور آپ کے بائیں جانب حضرت صدیق اکبرر منی اللہ عنہ تشریف فرما تنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچاہوا وودھ دائیں طرف بیٹے ہوئے اعرابی کو پہلے عطافرما دیا، اور حضرت صدیق ا کبرر ضی الله عنه کونهیں دیا، اور آپ نے ساتھ میں فرمایا "الايمن فالايمن" لعني جو آوي داجتي طرف بيضا بو، پيلے اس كاحق ہے۔ حضرت صديق اكبررضي الله عنه كامقام

آپ اندازہ لگائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کا اتناخیال فرمایا کہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند۔ جن کو اللہ تعالی نے یہ مقام عطافرہا یا کہ انبیا علیم السلام کے بعد اس روئے زمین پر ان سے زیادہ افضل انسان پیدائیس ہوا، جن کے بارے میں حضرت مجد والف ثانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "صدیق " وہ انسان ہوتا ہے کہ اگر نبی کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہول، تو یہ جو کھڑے ہوئے انسان ہیں، یہ تو

نی ہیں، اور آئینے میں ان کا جو عکس نظر آ رہا ہے، وہ "صدیق" ہیں، گویا کہ "صدیق" وہ ہے جو نبوت کا پراغکس اور پری چھاپ لئے ہوئے ہو۔ اور جو صحیح معنی میں رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو۔ اور حضرت صدیق المبررضی اللہ عنہ و انسان ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر صدیق المبررضی اللہ عنہ میری پوری ژندگی کے تمام ائمال خیر مجھ سے لے لیں، اور اس کے بدلے میں وہ ایک رات جو انہوں نے بجرت کے موقع پر غار کے اندر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، وہ مجھ دے ویں، تو بھی سوداستارہ گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انتاو نچامقام عطافر ہا یا تھا۔ لیکن اس بلند مقام کے باوجود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم انتاو نچامقام عطافر ہا یا تھا۔ لیکن اس بلند مقام کے باوجود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کے وقت دودھ کا بیا لہ اعرائی کو دے دیا، ان کو نہیں دیا، اور فرمایا: فرمارہ ہیں ماند علیہ والا موخر سے ماندی تقسیم کے وقت دودھ کا بیا لہ اعرائی کو دے دیا، ان کو نہیں دیا، اور فرمایا: فرمارہ ہیں جانب والا موخر سے ماندی تقسیم کے وقت دائی جانب والا مقدم ہے، بائیں جانب والا موخر ہے۔

#### واہنی جانب باعث برکت ہے

اس حدیث بین حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے یہ اصول سکھاویا کہ اگر مجلس بین لوگ بیٹے ہوئے ہوں ، اور کوئی چیز تقسیم کرنی مقصود ہو۔ مثلاً پائی پانا ہو۔ یا کھانے کی کوئی چیز تقسیم کرنی ہو۔ یا چھوارے تقسیم کرنے ہو، اس بین اوب بیہ ہے کہ وائیں جانب والوں کو وے ، اور بجر ہائیں جانب تقسیم کرے ۔ اللہ اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے وائیں جانب کو بہت اہمیت دی ہے ، وائیں جانب کو عربی زبان بین "سیمین "کہتے ہیں۔ اور "میمین" کے معنی عربی زبان بین مبارک کے بھی ہوتے ہیں، اس لئے وائیں جانب کے کام کرنے ہیں برکت ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ وائیں جانب سے کام کرنے ہیں ہاتھ سے کائی ہو، وایاں جو آپیلے پہنو، چلئے میں راستے کے وائیں جو آپیلے پہنو، چلئے میں راستے کے وائیں جانب چلوں ہیں کتابی کرتے ، پھریا کی جانب کے بالوں میں کتابی کرتے ، پھریا کی جانب کرتے ، ہیں کتابی کرتے ، پھریا کی جانب کے بالوں میں کتابی کرتے ، پھریا کی جانب کرتے ، پس کتابی کرتے ، پھریا کی جانب کرتے ، پھریا کی وائی جانب کے بالوں میں کتابی کرتے ، پھریا کی وائی جانب کرتے ، پھریا کی وائی جانب کرتے ، پھریا کی وائی جانب کے بالوں میں کتابی کرتے ، پھریا کی وائی جانب کرتے ، پھریا کی وائی جانب کرتے ، وائیں کا اتا اجتمام فریا تے ۔ لنذا دائیں جانب کے بالوں میں کتابی کرتے ، پھریا کی وائی جانب کرتے ، پھریا کی وائی ہتمام فریا تے ۔ لنذا دائیں جانب کے بالوں میں کتابی کرتے ، پھریا کی وائی ہتمام فریا تے ۔ لنذا دائیں جانب کے بالوں میں کتابی کی ہے ۔

#### داهني جانب كااهتمام

ایک اور حدیث میں بھی مضمون آیا ہے کہ ایک مرتبہ عضیر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیزلائی گئی، آپ نے اس میں سے کچھ لی لی ، کچھ بچے گی، اس وقت مجلس میں دائمیں جانب آیک نو عمر لڑ کا ہمیفاتھا، اور بائمیں جانب بڑے بڑے لوگ ہیٹھے تھے، جو عمر میں بھی بڑے تھے، علم اور تجربہ میں بھی زیادہ تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موجا کہ ادب اور اصول کا تقاضہ تو یہ ہے کہ میہ پینے کی چیزاس چھوٹے لڑے کو دے دی جائے، لیکن ہائمیں جانب بوے بوے مشایخ نیا سے ہیں۔ ان کے ورجے اور مرتبے کا تقاضہ میہ ہے کہ ان کو ترجع دی جائے، چنا نجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان لڑے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیہ تسارے بائیں جانب بدے بوے لوگ بیٹھے ہیں، اب حق تو تمہارا بنآ ہے کہ حمہیں دیا جائے۔ اس لئے کہ تم وائیں جانب ہو۔ کین بائی جانب تمهارے بڑے بیٹھے ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو میں ان کو دے دول ؟ وہ لڑ کا بھی بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ یارسول اللہ! اگر کوئی اور چیز ہوتی تو میں ضرور ان بروں کوانے آپ پر ترجی وے رہا، لیکن میہ آپ کا بچاہوا ہے۔ اور آپ کے بچاہوا بر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، لندااگر میراحق بنتا ہے تو آپ جھے ہی عطافرہائیں۔ اس کے بعد انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزاس کے ہاتھ میں تھاتے ہوئے فرمایا کہ لو، تم ہی بی لو۔ یہ نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ منہ تھے۔

#### بت بوے برتن سے مندلگا کر یانی چینا

"عن إلى سعيد الخديرى رضوانك عنه ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إختناث الاستنية ، يعنى الن تكسوا فواهها وبشرب منها :

(مسلم، کماب الاشریة، باب آواب الطعام والشراب)

اس حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے ایک اور اوب بیان فرما دیا۔ چنا نچہ عضرت ابو سعید خدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فیاس سے منع فرمایا کہ مشکیزوں کا مند کاٹ کر پھر اس سے مند لگاکر پائی بیا جائے ۔۔۔اس ذمانے میں پائی بوے برے مشکیزوں میں بحر کر دکھا جاتا تھا، جیسے آ جکل بوے بوے کہان اور کین ہوتے ہیں، ان سے مند سے لگاکر پائی پینے سے آپ نے منع فرمایا۔

### ممانعت کی دو دجہ

علاء نے فرمایا کہ اس ممانعت کی دو دجہ ہیں، آیک دجہ یہ ہے کہ اس مشکیزے یا گیلن کے اندر کوئی نقصان دہ گیلن کے اندر کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہوئی ہو، جس کی دجہ سے دہ پائی خراب ہو گیا ہو۔ یا نقصان دہ ہو گیا ہو۔ جیسے بعض او قات کوئی جانور یا کیڑا وغیرہ اندر گر کر پائی میں مرجاتا ہے، اب نظر تو نسیس آرہا ہے کہ اندر کیا ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ منہ لگا کر پائی پینے کے نتیج میں کوئی خطرناک چیز حلق میں نہ چلی جائے۔ یا پائی تا پاک اور نجس نہ ہو گیا ہو۔ اس لئے آپ خاس طرح منہ نگا کر پینے سے منع فرمایا۔

اور دومری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جب آ دی اتنے پوے پر تن ہے مندلگا کر پانی پیرے گاتواس بات کا ندیشہ ہے کہ ایک دم ہے بہت ساپانی مند میں آ جائے، اور اس کے منیج میں اچھولگ جائے، پعندالگ جائے، پاکوئی اور تکلیف ہو جائے۔ اس لئے آپ نے اس سے منع فرما یا۔

#### حضور کی اینی امت پر شفقت

نیکن جیسا کہ جس نے ابھی عرض کیا کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں سے منع قرماتے ہیں، ان جس سے بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو حرام اور گناہ ہوتی ہیں، اور بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو حرام اور گناہ تو تعین ہوتی۔ لیکن حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر شفقت کرتے ہوئے اور اوب سکھاتے ہوئے اس سے منع قرماتے ہیں۔ اور جس کام کو آپ شفقت کی وجہ سے منع قرماتے ہیں۔ جبکہ وہ کام حرام اور گناہ نہیں ہوتا، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مجھی کبار زندگی میں آپ اس کام کو کر کے بھی دکھا دیتے ہیں، ماکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام حرام اور تا جائز نہیں ہے۔ لیکن اوب کے خلاف ماکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام حرام اور تا جائز نہیں ہے۔ لیکن اوب کے خلاف محکیم ہے۔ چتا نچہ احادیث میں آب ہے کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ محکیم ہو جائے ہوئی ہیا ۔ علاء نے قرمایا کہ ان تمام بر تنوں کا بھی کئی تھم ہے۔ جو بڑے ہوں، اور ان جی بائی ہیا ۔ علاء نے قرمایا کہ ان تمام بر تنوں کا بھی کئی تھم ہے۔ ان سے بھی منہ لگا کر پائی نہیں جناچا ہے، البتہ ضرورت واجی ہو جائے توالگ ہے، ہے۔ ان سے بھی منہ لگا کر پائی نہیں جناچا ہے، البتہ ضرورت واجی ہو جائے توالگ ہے، چنا نچہ اگلی حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔

## مشکینرے ہے منہ لگا کر پانی پینا

" وهمت احرثابت كبشة بنت ثابت اخت حسان بحث ثابت مضولت عنه وعنها قالت دخلت على مسول الله صرّ الله عليه ولم فشوب من فى قربة معلقة قائدا ، فقعت الى فيها ، فقطعته »

(تذی، کتاب الاشررة، باب ماجاء فی من اختناث الاسقیة) معرت کبشدة بنت جابت رضی الله عنما، جو حفرت حسان بنت جابت رضی الله عنما، جو حفرت حسان بنت جابت رضی الله عنما، جو حفرت حسان بنت جابت رضی الله عنما بهن چیاب وه فرماتی مرتبه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ہمارے گر تشریف لائے۔ ہمارے گر میں ایک مشکیزہ لائا ہوا تھا۔ آپ نے کوئرے ہو کر اس مشکیزہ سے مند لگا کر پانی پیا ۔۔۔ اس عمل کے ذریعہ آپ نے بتادیا کہ اس طرح مشکیزہ سے مند لگا کر بینا کوئی حرام نہیں ہے۔ صرف تم پر شفقت کرتے ہوئے ایک مشورے کے

(77.)

حور پریہ عظم دیا گیاہے۔ حضرت کبشدہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ جب آپ چلے گئے تو میں کھڑی ہوئی، اور مشکیزے کے جس جصے سے مند لگاکر آپ نے پانی پیا تھا، اس جصے کو کاٹ کر وہ چڑاا بے پاس رکھ ایا۔

### حضور کے ہونٹ جس کو چھو لیں

صحابہ کرام میں آیک آب صحابی حضور صلی القد علیہ وسلم کے جانگر، عاش ذار، فدا
کار تھا۔ ایسے فد کار اور جانگار کسی اور ہستی کے نہیں ال سکتے، جیسے کہ آپ نے اوپر دیکھا
کہ حضرت کبشمہ رضی اللہ عند نے اس مشکینو کا ہد کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اور
فرا یا کہ بید وہ چیڑا ہے جس کو نبی کریم سرور وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیارک ہونٹ
جھوے جیں، اور آئندہ کسی اور کے ہوئٹ، اس کو نہیں چھونے چاہیس، اور اب بیہ چیڑا
اس لئے نہیں ہے کہ اس کو مشکینرے کے طور پر استعال کیاجائے، بیہ تو تیمرک کے طور پر
رکھنے کے قابل ہے۔ اس لئے اس کو کاٹ کر تیمرک کے طور پر اپنے گھر میں رکھ
لیا۔

### یہ بال متبرک ہو گئے

حفرت ابو مخدورہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جن کو حضور اقد س صلی اللہ عابیہ وسلم نے مکہ محرمہ کاموذن مقرر فرمایا تھا۔ جس وقت یہ مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت بیہ چھوٹ، ربح نتے ، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت ہے ان کے سرپر ہاتھ رکھتے ہیں۔ چنا نچہ حضرت ابو مخدورہ ہاتھ رکھتا ہیں۔ چنا نچہ حضرت ابو مخدورہ رصنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مقام پر سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سرپر ہاتھ رکھا تھا، ساری عمراس جگہ کے بال نہیں کڑائے ، اور فرمائے تھے کہ بیہ وہ بال ہیں جس کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک چھوٹے ہیں

#### تبر کات کی حیثیت

اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز تبرک کے طور پر رکھنا، یا آپ کے صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین، اور اولیاء کرام کی کوئی چیز شیرک کے طور پر رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ۔۔ آجکل اس بارے میں لوگوں کے درمیان افراط د تفریط پایا جاتا ہے، بعض لوگ ان تیر کات سے بہت پڑتے ہیں، اگر ذراسی تنمرک کے طور پر کوئی چیزر کھ لی، توان کے نز دیک وہ شرک ہوگیا۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو تیر کات ہی کو سب بچھ سجھتے ہیں۔ حال نکہ حق ان دونوں کے درمیان ہیں ہے۔ نہ تو انسان یہ کرے کہ تیمرک کوشرک کا ذریعہ بنا لے۔ اور نہ ہی تیمرک کا ایساا نکار کرے کہ بہان ہی بہت ہو جائے، اللہ تعالی اس میں بر کتیں نازل فرماتے ہیں، ایک واقعہ تو آپ نے ایجی من لیا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے مقلیمترے کی جس جگہ سے منہ لگا کر پائی پیا تھا، ان صحابیہ نے اس کو کا شکیہ وسلم نے مقلیمترے کی جس جگہ سے منہ لگا کر پائی پیا تھا، ان صحابیہ نے اس کو کا شکیہ باس رکھ لیا۔

### متبرك دراهم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی
کے درہم عطافرہائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ان دراہم کو ساری عمر تحرج نہ کیا،
اور فرہائے کہ یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے عطافر مودہ جیں۔ وہ اٹھا کر رکھ دیے،
حتی کہ اولاد کو وصیت کر گئے کہ یہ دراہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطاکر دہ جیں، ان
کو خرج مت کرنا، بلکہ تیمرک کے طور پران کو گھر جیں رکھنا۔ چنا نچہ ایک عرصہ دراز تک
وہ دراہم ان کے خاندان جی چلتے رہے، ایک دوسرے کی طرف خطق ہوتے رہے۔ حتی

حضور کا مبارک پینه

حضرت امسليم رضى الله عنما أيك محابية بي، وه فراتى بين كه من في ديكهاك

حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سوروے ہیں، گری کا موسم تھا، اور عرب میں گری بہت سخت پرتی تھی۔ اس لئے حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پیند بعد کر ذھن پر گر رہا تھا۔ چنانچہ ہیں نے ایک شیشی لاکر آپ کا مبارک بہیند اس میں محفوظ کر لیا۔ فرماتی ہیں کہ وہ بہیند انتا خوشبو دار تھا کہ مشک و زعفران اس کے آگے ہیں محفوظ کر لیا۔ فرم ہیں نے اس کو اپنے گھر ہیں رکھ لیا، اور جب گھر ہیں خوشبو استعال کرتی ہواں میں سے تعور ابید شال کرلیتی اور ایک عرصہ دراز تک ہیں نے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔

#### حضور کے مبارک بال

ایک صحابیہ رضی اللہ عنما کو کہیں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مل محے ، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان بالوں کو ایک شیشی کے اندر ڈال کر اس میں پانی بحرویا، اور پھر جب قبیلے میں کوئی بیار ہوتا، تواس پانی کا ایک قطرہ دوسرے پانی میں ملا کر اس بیار کو پلا دیتے ، تواس کی برکت ہے اللہ تعالیٰ شفاعطا فرما دیتے۔

پ رہیں ہوں میں ہو سے سید ماں طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تیم کات کا احرام کیا۔ تیم کات کا احرام کیا۔

#### صحابه كرام اور تبركات

حفزت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنما فرناتے ہیں کہ مکہ محرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوں کہ مکہ محرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے دائے ہوئے اللہ علیہ جاتے ہوئے دائے ہیں جس جگہ پرائی منزل آتی، جمال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے مجمعی تیام فرما یا تھا۔ تو وہاں میں اتر آ، اور دور کھت نقل اواکر لیتا، اور چھر آگے روانہ ہوتا

امكان نهيں تھا۔ ايبانهيں تھا كہ اننى تبر كات كودہ سب بچھ سمجھ بيٹھتے، اننى كومشكل كشايا حاجت رواسمجھ بيٹھتے، يا ان تبر كات كو شرك كا ذريعہ بنا ليتے يا ان تبر كات كى پرستش شروع كر ديتے —

#### بت پرستی کی ابتدا

عرب میں بت پرسی کا رواج بھی در حقیقت ان تیم کات میں غلو کے نتیج میں شروع ہوا تھا، حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے مکہ کر مہ میں بیت اللہ کے پاس قیام کیا۔ حضرت اساعیل علیہ السلام وہیں پر لیے بوسے، جوان ہوئے، اور پھر بنی جرہم کے لوگ وہاں آکر آباد ہو گئے۔ جس کے نتیج میں مکہ کرمہ کی بہتی آباد ہو گئی۔ لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کے بہتی آباد ہو گئی، بعد میں بنی جرہم کی ایک دو سرے قبیلے والوں سے لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کے نتیج میں دو سرے قبیلے والوں سے لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کے خور بر مجرت آباد وہ کو گئی دو سرے قبیلے والوں نے بڑائی ہو گئی۔ لڑائی کے کہ کو سے باہر نگال دیا۔ چنانچ بنی جرہم کے لوگ وہاں سے اجرت کر نے جانے گئے تو یاد گار کے طور پر کے طور پر کسی نے مکہ کرمہ کی مئی اٹھائی۔ کسی نے پھر اٹھائے۔ کسی نے بھر اٹھائے۔ کسی نے بیت اللہ شریف اور مکہ کرمہ کو یاد کریں گے، جب آب یاں کہ دوس کے، اور ان کو دکھ کر ہم بیت اللہ شریف اور مکہ کرمہ کو یاد کریں گے، جب کر سے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ ان جر کان کی مخاطت کر میں گے، اور کوئی سے کہ صورتیں بتالیں۔ اور کوئی شروع کی دائے ہو گئیں، اور پھر انسی کی پرسٹش شروع کر دی، اہل عرب باتی شہر دی کے اندر یہیں سے بت پرس کا آغاز ہوا۔

### تبر کات میں اعتدال ضروری ہے

بسرحال، الله تعالیٰ بچائے، آمین۔ آگر ان تمرکات کا احرام حدکے اندر نہ ہو تو پھر شرک اور بت پرتی تک نوبت پنج جاتی ہے۔ اس لئے تمرکات کے معاملے میں بوے اعتدال کے ساتھ جلنے کی ضرورت ہے۔ نہ توان کی ہے اوبی ہو، اور نہ بی ایسی تعظیم ہو، جس کے نتیج ہیں انسان شرک ہیں جہاہ و جائے۔ یا شرک کی سرحدوں کو چھونے گئے،

ہر کات کی حقیقت یہ ہے کہ بر کت کے لئے اس کواپنے پاس رکھ لے، اس لئے کہ جب
ایک چیز کو کسی بزرگ کے ساتھ نسبت ہوگی تو اس نسبت کی بھی قدر کرنی چاہے۔ اس
نسبت کی بھی تعظیم اور اوب کرنا چاہے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

میں مرید منورہ کے ساتھ نسبت رکھنے والے کتے کا بھی احرام کرتا ہوں۔ اس
لئے کہ اس کتے کو حضور افدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکے ساتھ نسبت حاصل ہے، یہ
سب عشق کی باتیں ہوتی ہیں کہ موب کے ساتھ کسی چیز کو ذراس بھی نسبت ہوگئی تو اس
کاادب اور احرام کیا۔ اور جب نسبت کی وجہ سے کوئی شخص تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالی اس
پہمی اجرو ثواب عل فرماتے ہیں کہ اس نے میرے مجبوب کی نسبت کی بھی قدر کی، بشرطیکہ
حدود میں رہے، حد سے آگے نہ برد ھے، یہ بات بھی بھٹ بچھنے اور یاد رکھنے کی ہے، اس
کٹ کہ لوگ بخش سے ریشانی کا شکار
سے جیں۔ النہ تق کی ہمیں اعتدال میں رہنے کی تونیق عطافرہا ہے۔ آمین۔

# بیٹھ کر پانی بینا سنت ہے

"عن انس رضى الله عنه عون النبى صلى التي عليه وسلعانه من ان يشوب المدجل قاشمًا (صلم مكتب الأثربة ، باب كرابية النب قائمًا)

حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوک پنی پنے ہے منع فرمایا ۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماہ نے فرمایا ہے کہ حتی الامکان کھڑے ہو کر پانی ضمیں چنا چاہئے، اور حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریف یعنی عام عادت مید تھی کہ آپ بیٹھ کر پانی چتے تھے۔ اس لئے کھڑے ہو کر پانی چینا کروہ تنزیمی ہے، مکروہ تنزیمی کامطلب یہ ہے کہ حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی چینے کو تابیند فرمایا۔ اگر چہ کوئی فخص کھڑے ہو کر پانی پی لے توکوئی محناہ نہیں۔ حرام نہیں۔ لیکن خلاف اوب اور خلاف اولی ہے۔ اور حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم کا تابیندیدہ سے۔

### کھڑے ہو کر پینابھی جائز ہے

سے بات بھی سمجھ لیں کہ جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چزے منع فرمایا، جبکہ وہ چیز حرام اور گناہ بھی نہیں ہے، توا سے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانے کے لئے بھی بصار خود بھی وہ عمل کر کے دکھا ویا، ناکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سے عمل گناہ اور حرام نہیں، چنا نچہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے کئی مرتبہ کھڑے ہوکر پانی چیا بھی عابت ہے ۔ ابھی میں نے آپ کو حضرت کبشہ رضی اللہ عنما کھڑے ہوکر بانی چینے کا واقعہ سنایا۔ وہ مشکینرہ دیوار کے ساتھ الٹکا ہوا تھا۔ اور آپ نے کھڑے ہوکر منہ لگاگر اس سے پانی پیا، "می وجہ سے علاء نے فرمایا کہ اگر کوئی جگہ الی نے جہاں بیٹھنے کی خوائش نہیں ہے، ایسے موقع پر اگر کوئی شخص کھڑے ہوکر پانی پی لے تو کہ کوئی مضائقہ نہیں، بلاکر اہت جائز ہے۔ اور بعض او قات آپ نے صرف یہ بتانے کے کھڑے ہوکر پانی چیا بھی جائز ہے۔ اور بعض او قات آپ نے صرف یہ بتانے کے سہر قارضی اللہ عنہ قرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ «ناب الرحبة "کوفہ کے اندر ایک جگہ کانام ہے۔ وہاں پر کھڑے میں تشریف لائے ، «باب الرحبة "کوفہ کے اندر ایک جگہ کانام ہے۔ وہاں پر کھڑے میں تشریف لائے ، «باب الرحبة "کوفہ کے اندر ایک جگہ کانام ہے۔ وہاں پر کھڑے موکر آپ یا بی اور فرمایا کہ:

"اف سا أيت سول الله صلاط عليه وسلد فعل كار أيتعوف فعلت " (سيح عماري، كتاب الاشرية، باب الشرب قائما) ( بخاري شريف) لين بين ني نے حضور اقد س صلى الله عليه وسلم كواسى طرح كرتے ہوئے ديكھاجس طرح تم نے جھے ديكھاكہ بين كوڑے ہوكر بانى في رہا ہوں ۔ بسرحال، مجمى مجمى حضور اقد س صلى الله عليه وسلم نے كوڑے ہوكر بانى في كرية بنا ديا كہ به عمل گناہ ضيں ۔۔

### بیٹھ کر پینے کی فضیلت

لیکن اپنی امت کو جس کی تعلیم دی ، اور جس کی آنکید فرمائی ، اور جس پر ساری عمر عمل فرمایا ، وو بید فقا که حتی الامکان بیشے کر بی پانی چینے مسلم کی آنکی بینا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی آنم سنوں میں ہے ہے۔ اور جو شخص اس کا جنتا اجتمام کرے گا۔ انشاء اللہ اس پر اس کو اجر و ثواب اور اس کی فضیلت اور ہر کات حاصل ہوں کرے گا۔ انشاء اللہ اس پر اس کو اجر و ثواب اور اس کی فضیلت اور ہر کات حاصل ہوں

گی، اس لئے خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہئے، آور دو مروں سے بھی اس کا اہتمام کرانا چاہئے، اپنے گھر والوں کو بتانا چاہئے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینی چاہئے، اور بچوں کے ول میں سے بات بٹھانی چاہئے کہ جب بھی پانی ہو تو بیٹھ کر ہو ۔ اگر انسان اس کی عادت ڈال لے تو مغت کا تواب حاصل ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اس عمل میں کوئی خاص محنت اور مشقت ہے نہیں۔ اگر آپ پانی کھڑے ہو کر پینے کے بجائے بیٹھ کر ٹی لیس تواس میں کیا حرج اور کیا شقت لازم آ جائے گی ؟ لیکن جب سنت کی اتباع کی نیت کر کے پانی میں کیا حرج اور کیا شقت لازم آ جائے گی ؟ لیکن جب سنت کی اتباع کی نیت کر کے پانی بیٹے کر ٹی لیا تو اتباع سنت کا عظیم اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا۔

#### سنت کی عادت ژال لو

ہذرے حضرت ڈاکٹر عبدالحدی صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے ہے کہ آیک مرتبہ میں آیک مجد میں نماز پڑھنے کے لئے گیا، وہاں پانی پینے کی ضرورت ہیں آئی، مجد میں نماز پڑھنے کے لئے گیا، وہاں پانی پینے کی ضرورت ہیں آئی، مجد میں خلار کے تنے، میں نے شئے سے پانی ثکالا۔ اور اپنی عادت کے مطابق آیک جگہ بیٹے کر پانی پینے لگا، آیک صاحب یہ سب بچھ دکھ رہے تنے، وہ قریب آئے، اور کما، یہ آپ نے بیٹے کر آئیا اہتمام کیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کھڑے ہو کر بی پی لیتے " میں نے موجا کہ اب میں ای لیتے" میں نے موجا کہ اب میں ان سے کیا بحث کروں، میں نے کما کہ اصل میں بیش سے بیٹے کر یائی پینے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس شخص نے کما کہ یہ آپ نے جمیب بات فرمائی کہ عادت پڑی ہوئی ہے۔ بہرحال، عاد تمیں توانسان بہت می ڈال لیتا ہے، لیکن جب عادت ڈالے توسنت کی عادت ڈالے توسنت کی عادت ڈالے توسنت کی عادت ڈالے توسنت کی عادت ڈالے۔ آپ اس پر اجر و ثواب بھی حاصل ہو جائے۔

# نیکی کاخیال الله کامیمان ہے

ہمارے معرت مولانا سے اللہ خان صاحب جلال آبادی قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے کے کہ جب دل جس کی نیک کام کرنے یا کسی سنت پر عمل کرنے کاخیال آئے، تواس " خیال " کوصوفیاء کرام " وارد " کتے ہیں۔ یہ "وارد " اللہ تعالی کی طرف ہے بھیجا ہوامہمان ہے، اس مہمان کا کرام کرو، اور اس کی قدر پچاتو، مثلا جب آپ نے کھڑے ہوامہمان ہے، اس مہمان کا کرام کرو، اور اس کی قدر پچاتو، مثلا جب آپ نے کھڑے

ہوکر پانی پینا شروع کیا تواس وقت ول بیں خیال آیا کہ کھڑے ہوکر پانی پینا چھانہیں ہے۔ سنت کے خلاف ہے ، پیٹھ کر پانی پینا چاہئے ، اگر آپ نے اس خیال اور "وارو" کا کا کرام کرتے ہوئے بیٹھ کر پانی پی لیاتویہ ممان بار بار آئے گا، آج اس نے تہیں بٹھا کر پانی پا ویاتوکل کو کی اور سنت پر عمل کرائے گا، پرسوں کی اور تیکی پر عمل کرائے گا۔ اس طرح یہ تمہماری تیکیوں میں اضافہ کراتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے اس معمان کی تاقدری کی۔ مثلاً پانی پینے وقت بیٹھ کر پانی پینے کا خیال آیاتو تم نے فرانس خیال کویہ کہ کر جھنگ دیا کہ بیٹھ کر پانی پیناکونسافر نی وواجب ہے کھڑے ہو کر بینا گان اور اس خوالی کویہ کہ کر جھنگ دیا کہ بیٹھ کر پانی پیناکونسافر نی وواجب ہے کہ کھڑے ہو کہ بینا گان اور اس کو واپس بھیج دیا، اور اگر چند مرتبہ تم نے اس کی اس طرح تاقدری کی تو پھریہ کی ، اور اس کو واپس بھیج دیا، اور اگر چند مرتبہ تم نے اس کی اس طرح تاقدری کی تو پھریہ کی ، اور اس کو واپس بھیج دیا، اور اگر چند مرتبہ تم نے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سیاہ ہوگیا ہے ، اور دل پر مرلگ گئی ہے ، جس کے نتیج میں اب نیکی کا خیال بھی نہیں آتا، بلکہ بری اور گناہ کے خیالات آئے ہیں۔ اس لئے جب بھی اجاع صنت کا خیال آگ بلکہ بری اور گناہ کے خیالات آئے ہیں۔ اس لئے جب بھی اجاع صنت کا خیال آگ بلکہ بری اور گناہ کے خیالات آئے ہیں۔ اس لئے جب بھی اجاع صنت کا خیال آگ عادت پڑ جائے گی، تو پھر آسان ہو جائے گا۔

### زمزم کا پانی کس طرح پیا جائے؟

الاعن ابن عبام ، جن الله عنه الله عنه ما قال ، سقیت النبی سل الله علیه وسلده من زمزه و فشرب وهو قائعه و ده سی بخدی کتب الاشری حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنما فرات بین که جن نے حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کو زمزم کا پانی پائیا، تو آپ نے کمڑے ہو کروہ زمزم بیا۔ اس حدث کی وجہ سے بعض علاء کا خیال ہیہ ہے کہ زمزم کا پانی بیٹھ کر پینے کے بجائے کمڑے ہو کر پینا افضل اور بعض علاء کا خیال ہیں ہے کہ دو پانی ایسے ہیں جو کمڑے ہو کر پینا افضل اور بمترے، چنا نبی بید بات مشہور ہے کہ دو پانی ایسے ہیں جو کمڑے ہو کر پینا جا بیسے آب ایک وضو سے بچاہوا پانی چنا بھی مستحب زمزم کا پانی ، اور آبک وضو کا بچاہوا پانی ، اس لئے کہ وضو سے بچاہوا پانی جن بھی میٹھ کر پینے ہے ۔ کیکن دو سرے علاء یہ فرماتے ہیں کہ افضل ہے کہ سے دونوں پانی بھی میٹھ کر پینے چاہئیں ، جمال میک حضرت عبدالله بین عباس رضی الله عنماکی اس حدیث کا تعلق ہے کہ جائے ہیں ، جمال میک حضرت عبدالله بین عباس رضی الله عنماکی اس حدیث کا تعلق ہے کہ

اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمر م کا پانی کھڑے ہو کر ہیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آیک طرف توزمزم کا کنواں۔ اور دوسرے اس پر لوگوں کا جوم، اور پھر کنویں کے چاروں طرف کچڑ، قریب میں کمیں بیٹھنے کی جگہ بھی نمیں تھی۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی ٹی لیا، لنذااس حدیث سے یہ لازم نمیں آیا کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا افضل ہے۔

## زمزم اور وضو کا بچاہوا بانی بیٹھ کر بیناافضل ہے

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی میر شنیج صاحب رحمت الله علیه کی تحقیق میں تھی کہ ذرخرم کا پانی بیٹے کر چینا افضل ہے۔ اسی طرح وضو کا بچاہوا بانی بھی بیٹے کر چینا افضل ہے، البتہ عذر کے مواقع پر جس طرح عام پانی کھڑے ہو کر چینا جائز ہے۔ اسی طرح زمزم ایر وضو ہے بچاہوا پانی بھی کھڑے ہو کر چینا جائز ہے ۔ عام طور پر لوگ ہے کرتے ہیں کہ ایر وضو ہے بیٹے ہوئے تھے۔ لیکن جب زمزم کا پانی ویا گیاتوا یک دم سے کھڑے ہوئے مالے مراس کو بیا، اتناا ہتمام کر کے کھڑے ہو کر چینے کی ضرورت نہیں، بلکہ بیٹے کر چینا جائے، وہی افضل ہے۔

### کھڑے ہو کر کھانا

معن انس رضوالله عنه إلى النبي صلالله عليه وسسلم إنه ذهى الناي يشرب الرجل قائمًا ، قال تقادة ؛ فقلنا لانس ، فالا كل ؟ قال ؛ فلك الشوا واخبت "

(میح مسلم، کتاب الاشرید، باب کراهید الشرب قانسا)
حفرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر
پانی پینے سے منع فرمایا، حضرت قادہ رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس
رضی الله عند سے پوچھا کہ کھڑے ہوکر کھانے کاکیا تھم ہے؟ حضرت انس رضی الله عند
نے فرمایا کہ کھڑے ہوکر کھانا تواس سے بھی زیادہ برااور اس سے بھی زیادہ خبیث ہے
لیجن کھڑے ہوکر کھانا تواس سے بھی زیادہ برااور اس سے بھی زیادہ جرا

(779)

ہے۔ چتانچہ ای حدیث کی بنیاد پر بعض علاء نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر بیٹا تو مکروہ تنزیمی ہے۔

اور کھڑے ہو کر کھانا کمروہ تحربی اور ناجائز ہے۔ اس لئے کہ کھڑے ہو کر کھانے کو حصرت انس رضی اللہ عنہ نے زیادہ خبیث اور برا طریقہ فرمایا۔

## کھڑے ہو کر کھانے سے بیجے

بعض لوگ کیڑے ہو کر کھانے کے جواز پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہوئے بھی کھالیتے تھے، اور کھڑے ہو کہ پانی کی لیتے تھے ۔ سے حدیث لوگوں کو بہت یا در ہتی ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ کتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کھڑے ہو کہ کھانے سے تو ہمیں کھڑے ہو کہ کھانے سے کیوں منع کیا جارہا ہے؟

خوب سمجھ لیں ابھی آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث من لی کہ کھڑے ہو کہ کھانا زیادہ خبیث اور زیادہ برا طریقہ ہے، یعنی ایسا کر نا نا جائز ہے، اس صدیث سے مرادوہ کھانا ہے جو با قاعدہ کھایا جا آ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کی حدیث کا تعلق ہے، تواس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ چیز جس کو با قاعدہ بیشے کر وسترخوان بجھاکر نہیں کھایا جا آ، بلکہ کوئی چھوٹی معمولی می چیز ہے۔ مثلاً چاکلیٹ ہے۔ یا چھوارا ہے۔ یابادام ہے وغیرہ یا کوئی پھل چھٹنے کے طور پر کھالیا، اس میں چلتے بھرتے کھانے میں کوئی مضالقہ نہیں، لیکن جمال تک دوہر کے کھانے اور رات کے کھانے، لیخ اور وز کا کوئی مضالقہ نہیں، ایکن جمال تک دوہر کے کھانے اور رات کے کھانے ما ہوتا جا ہا ہا کہی طرح جائز نہیں، آ : کلی ک و وُتُوں میں کھڑے ہو کہ کھانے کا طریقہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ طرح جائز نہیں، آ : کلی ک و وُتُوں میں کھڑے ہو کہ کھانے کا طریقہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ جانور ول کا طریقہ ہے۔ حضرت والد ماجد قدس اللہ مرد فرایا کرتے تھے کہ بیہ تو چرنے کا طریقہ ہے۔ کھانے ما ایہ طریقہ نہیں ہے۔ بھی او هر سے چر لیا۔ اور محمانوں کی بھی ہے عزتی ہے، خدا کے لئے میں بے تہذ ہی ہے، ناشائنگی بھی ہے، اور محمانوں کی بھی ہے عزتی ہے، خدا کے لئے میں بہتر ہی ہے، ناشائنگی بھی ہے، اور محمانوں کی بھی ہے عزتی ہے، خدا کے لئے میں بہتر ہے ہی ہا شریقہ نہیں ہے، خوالے کے لئے کہ بیہ اور محمانوں کی بھی ہے عزتی ہے، خدا کے لئے میں بہتر ہے بیں ہے، ناشائنگی بھی ہے، اور محمانوں کی بھی ہے عزتی ہے، خدا کے لئے کہ بیہ تو ہو ہے بیا۔ بھی اور محمانوں کی بھی ہے عزتی ہے، خدا کے لئے کھی ہے عزتی ہے، خدا کے لئے کہ بیہ تو بھی ہے، ناشائنگی بھی ہے، اور محمانوں کی بھی ہے عزتی ہے، خدا کے گھوٹی ہے مور کے کہ بیہ تو ہو ہے کہ بیہ تو ہو ہے کہ بیا۔ بھی اور محمانوں کی بھی ہے عزتی ہے، خدا کے لئے کہ بیکل کے کو بھی ہے میں کھی ہے عزتی ہے، خدا کے لئے کہ بیہ تو ہو کہ کے کو بھی ہے میں دھر کے کے کو بھی ہے میں دھر کے کے کو بھی ہے مور کے کو بھی ہے کو بھی ہے میں کہ دو کی کو بھی ہے کو بھی ہے عزتی ہے کہ دو کو بھی ہے کو بھی ہے عزتی ہے بھی ہو کی کے کو بھی ہے کر کے کو بھی ہے کو بھی ہے کور کے کو بھی ہے کر کے کو بھی ہو کی کے کو بھی ہو کی کو بھی دو کر کے کور کی کی کے کور کے کی کی کور کے کور کے کور کی کی کور کی کور کی

۲۴۰

اس طریقے کو چھوڑنے کی فکر کریں۔ ذرا ہے اہتمام کی ضرورت ہے۔

بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ اس طریقے ہیں کفایت شعاری ہے۔ اس لئے کہ
کرسیوں کاکرایہ نے جاآ ہے، اور کم جگہ پر ذیادہ کام ہوجاتا ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ
ہاتی سب جگوں پر کفایت کرر تھی ہے۔ حالانکہ بلاوجہ چراغاں ہور ہاہے۔ فعنول لائٹنگ ہورہی ہے۔ وہاں کفایت کاخیال ضیں آیا۔ اس کے علاوہ فعنول رسموں ہیں بے پناہ
مقر صرف کر دی جاتی ہے۔ وہاں کفایت شعاری کاخیال ضیں آیا، ساری کفایت شعاری
کاخبائی کھڑے ہوکر کھانے میں آ جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ سوائے فیشن پرتی کے اور
کر شین مقصد اس میں نہیں ہوتا۔ اس لئے اہتمام کر کے اس سے بچیں، اور آج ہی اس
بات کاعزم کر نیس کہ خواہ بھاکر کھلانے میں کتنا چیسہ ذیادہ خرج ہوجائے۔ گر کھڑے ہو
بات کاعزم کر نیس کہ خواہ بھاکر کھلانے میں کتنا چیسہ ذیادہ خرج ہوجائے۔ گر کھڑے ہو
کر خرین کھلائیں گے۔ اپنے ہمال سے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کواس سے
طریقہ ہما۔ سے ہمان سے نکل جائے، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کواس سے
جینے کی توفق عطافر ہائے۔ آجن۔

وآخردعوانا ان الحسد ملك دب العالمين



موضوع خطاب:

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلش اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبره

صفحات

#### بسه الله الحن الحسيده

## دعوت کے آداب

الحمد لله عُمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به و نتوكل عليه اونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من بهد لا الله فلا مضل له ومن بيناله فلاها دكك، واشهد الن الاالله الاالله وحدة لا شريك له واشهد ان سيد ناو نبينا ومولانا مع مَدّا عبدة ومرسوله ، صول شيئا ومال الله واصحابه وبارك وسلم قسليمًا كثيرًا كثيرًا - اما بعد!

معن أب هرية رضوت عنه قال: قال رسول الله مطلق عليه وسلم: اذادى احد كعرفليجب، فان كان ممائما فليصل، وإن كان مفطر افليط مر» المرة المائم الدموة )

#### وعوت قبول کرنامسلمان کاحق ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرہاتے ہیں کہ حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہا یا کہ جب تم میں ہے کہ وہ اس کی دعوت کی جائے ، تواہ چاہئے کہ وہ اس کی دعوت کو تبول کر لے ، اب اگر وہ فخص روزے ہے ہے تواس کے حق میں دعا کر دے۔ لیمن اس کے گھر جاکر اس کے حق میں دعا کر دے۔ اور اگر روزے ہے نہیں ہے تواس کے ساتھ کھانا کھا ہے۔

اس حدیث میں حضور اقدس صلی انله علیه وسلم نے مسلمان کی دعوت قبول کرنے کی تاکید فرمائی۔ اور دعوت کے قبول کرنے کو مسلمانوں کے حقوق میں شار فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که:

# "حق المسلم على المسلم خمس مرة السَّلام، قشيت العالمس الما بت الدعوة ، امّراع الجنائز، وعيادة المريض "

(ميم بخاري، كتاب البحائز، باب الامر باتباع البمائز)

لین ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں، نمبرایک، اس کے سلام کا جواب
دیا، دوسرے، اگر کسی کو چھینک آئے تواس کے جواب ہیں "در حدک الله" کتا،
تیسرے، اگر کسی مسلمان کا انقال ہوجائے تواس کے جتازے کے پیچے جانا، چوتے، اگر
کسی مسلمان کا انقال ہوجائے تواس کے جتازے کے پیچے جانا، پانچ یں، اگر کوئی مسلمان
میار ہوجائے تواس کی عیادت کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے
دوسرے مسلمان پر یہ پانچ حقوق بیان فرمائے۔ ان ہیں سے آیک حق دعوت قبول کرنے
کا بھی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی
مخص کو دعوت دی جائے تواس کو قبول کرتا چاہے۔

#### وعوت قبول کرنے کا مقصد

اوراس نیت سے دعوت قبول کرتا چاہئے کہ میہ میرا بھائی ہے، اور یہ جھے محبت سے بلارہا ہے۔ اس کی محبت کی قدر دانی ہو جائے، اور اس کا دل خوش ہو جائے ۔ دعوت قبول کر ناسنت ہے، اور باعث اجر وثواب ہے ۔ یہ نہ ہو کہ کھانا چھا ہو تو قبول کر لئے ، اور کھانا اچھا ہو تو قبول کرنے کا متعمد اور خشایہ ہو کہ میرے بھائی کا دل خوش ہو جائے، چنا نچہ ایک حدے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فے قرما یا کہ:

#### ولودعيت الحب كمراع لقبلت

(مح بخارى، كمكب الهبة، باب القليل من الهبة)

یعن آگر کوئی فض بری کے پائے کی بھی وعوت کرے گاتو میں قبول کر لوں گا آبکل آگرچہ پائے کی دعوت کو عمدہ سمجھاجا آئے۔ لیکن اس زمانے میں پائے کو بہت معمولی چیز سمجھاجا آتھا۔ لنذا دعوت دینے والا مسلمان غریب ہی کیوں نہ ہو، تم اس کی دعوت اس نیت سے قبل کر لوکہ یہ میرا بھائی ہے، اس کا دل خوش ہوجائے، غریب اور امیر کا فرق نہ ہوتا چاہئے کہ اگر امیر آوی وعوت وے رہا ہو تب تو قبول کر لی جائے، اور اگر کوئی معمولی حیثیت کا غریب آوی معمولی حیثیت کا غریب آوی اس بات کا زیادہ مستق ہے کہ اس کی وعوت قبول کی جائے۔

## دال اور خفڪے ميں نورا نيت

میں نے اپ والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیج صاحب رحمت اللہ علیہ سے کئی باریہ واقعہ سنا کہ دیو بند میں آیک صاحب محسیارے ہتے ، یعنی محماس کاٹ کر ہازار میں قروخت کرتے ، اور اس کے ذریعہ اپنا گزر بسر کرتے ہتے ، اور ایک ہفتہ میں ان کی آمدنی چھے پسیے ہوتی تھی ۔ اکیلے آدی ہتے ، اور اس آمدنی کو وہ اس طرح تقیم کرتے ہتے کہ اس میں سے دو پسے اپنے کھانے وغیرہ پر خرچ کرتے ہتے ، اور دو پسے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے ہتے ، اور دو پسے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس وقت دارالعلوم دیو برا کے جو بڑے برا براگ اساتہ ہتے ۔ ان کی وعوت کیا اساتہ ہوگا گئے ، اور اس کے ساتھ وال پکا لیتے ، اور اس کے ساتھ وال پکا کہ بیس پورے میں اس اس کے کہ ان صاحب سے بند کے صدر مدرس حضرت مولانا محمد بنا وتو کی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کر تے ہتے کہ اس لئے کہ ان صاحب سے خشکے اور دال کی دعوت میں جو نورا نیت پلاؤ اور بریانی کی دعوت بیں جو نورا نیت محموس ہوتی ہے ، وہ نورا نیت پلاؤ اور بریانی کی دیوری دعوق میں محموس نہیں ہوتی ہے ، وہ نورا نیت پلاؤ اور بریانی کی بوی بردی دعوق میں نہیں ہوتی ہے ، وہ نورا نیت پلاؤ اور بریانی کی

#### دعوت کی حقیقت <sup>در مح</sup>نت کااظهار <sup>۱۱</sup>

لنذا وعوت کی حقیقت "عجت کااظهار" ہے، اور اس کے قبول کرنے کی بھی حقیقت "عجت کااظهار" ہے، اور اس کے قبول کرنے کی بھی حقیقت "مجت کااظہار" ہے، اگر محبت سے کسی نے تمہاری وعوت کی ہے۔ محبت سے تم قبول کر لو، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ بھی کسی کی وعوت کورد نہیں فرماتے، وعوت دینے والا چاہے یہ معمولی آ دمی کیوں نہ ہوتا۔ حتی کہ بعض اوقات معمولی محفی کی وعوت پر آپ نے میلوں کا سفر کیا، تو وعوت کی حقیقت یہ

#### دعوت بإعداوت

لیکن آجکل ہماری و عویش رسموں کے تابع ہو کر رہ گئی ہیں۔ رسم کے موقع پر
وعوت ہوگی، اس کے علاوہ نئیں ہوگی، اب اگر وعوت قبول کرنے بقے کہ وعوت ہو،
کرے تو معیبت، اس لئے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ فرما یا کرتے بھے کہ وعوت ہو،
عداوت نہ ہو، بعنی اساطریقہ اختیار نہ کرو کہ وہ وعوت اس کے لئے عذاب اور معیبت
من جائے، جیسابعض لوگ کرتے ہیں، ان کے دماغ ہیں سے بات آگئی کہ فلال کی وعوت
کرتی چاہئے، نہ اس بات کا خیال کیا کہ ان کے پاس وقت ہے یا نہیں؟۔ گر بار بار
وعوت قبول کرنے پر اصرار کر رہے ہیں، چاہے اس وعوت کی خاطر کتنی ہی منیبت اٹھانی
پڑے۔ بید وعوت نہیں، بلکہ بیہ تو اس کے ساتھ عداوت اور ویشنی ہے۔ اگر وعوت کی فرکرو، اس کو آرام پہنچانے کی فکر کرو، اس کو آرام پہنچانے کی فکر کو ت

### اعلیٰ در ہے کی دعوت

کیم الامت حفرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کی تین فتمیں ہوتی ہیں، ایک سب سے اعلیٰ۔ دومرے متوسط، تبیرے ادنی ۔ آجکل کے ماحول میں سب سے اعلیٰ دعوت یہ ہے کہ جس کی دعوت کرنی ہو، اس کو جا کر نفذ ہدیہ پیش کر دد، اور نفذ ہدیہ بیش کرنے کا متجہ یہ ہوگا کہ اس کو کوئی تطیف تو اٹھانی ضیں پڑے گی، اور پھر نفذ ہدیہ میں اس کو افتیار ہوتا ہے کہ چاہے اس کو کھانے پر صرف کرے۔ اور یا کسی اور ضرورت میں صرف کرے، اس سے اس محف کوزیادہ راحت اور زیادہ فائدہ ہوگا، اور تکلیف اس کو فرہ برابر بھی نہیں ہوگی، اس لئے یہ دعوت سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، اور تکلیف اس کو فرہ برابر بھی نہیں ہوگی، اس لئے یہ دعوت سب سے

اعلیٰ ہے۔

#### متوسط درج کی وعوت

دوسرے نبری وعوت میہ ہے کہ جس فخص کی وعوت کرنا چاہتے ہوں کھانا پکا کر اس کے گھر بھیج دو۔ میہ دوسرے نبر پر اس لئے ہے کہ کھانے کا قصہ ہوا اور اس کو کھانے کے علاوہ کوئی اور اختیار نہیں رہا، البتداس کھانے پر اس کو کوئی زحمت اور تکلیف نہیں اٹھائی پڑی۔ آپ نے گھر بلانے کی زحمت اس کو نہیں دی بلکہ گھر پر ہی کھانا پنچا دیا۔

### ادنیٰ درجے کی وعوت

تیسرے نمبری وعوت یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلاؤ۔ آجکل کے شہری ماحول میں، جہاں زندگیاں مصروف ہیں، فاصلے زیادہ ہیں، اس میں اگر آپ کسی فخص کو دعوت دیں۔ اور وہ تھیں میل کے فاصلے پر رہتا ہے۔ تو آپ کی وعوت تبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو گھٹے پہلے گھرے نکلے، پچاس روپے خرج کرے۔ اور پھر تمہارے یماں آ کر کھانا کھائے۔ تو یہ آپ نے اس کو راحت پنچائی یا تکلیف میں ڈال دیا؟ لیکن اگر اس کے بجائے کھانا پکا کر اس کے گھر بھیج دیتے۔ یاس کو نفذر تم دے دیتے، اس میں اس کے ساتھ زیادہ خیر خوابی ہوتی۔

#### دعوت كاانوكعا واقعه

ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حطرت مولانا محمد اور لیں صاحب کا ند حلوی قدس اللہ مرہ \_\_\_\_اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آئین \_\_\_\_میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے بہت گمرے دوستوں ہیں سے تھے، لاہور ہیں قیام تھا، ایک مرتبہ کراچی تشریف لائے تو دار العلوم کور گی میں معزت والد صاحب" سے ملنے کے لئے بھی تشریف لائے، چوکھ اللہ والے بزرگ تھے، اور والد صاحب کے بہت مخلص دوست تھے۔ اس لئے ان کی ملا**قات** ہے والد صاحب بہت خوش ہوئے ، صبح وس ببجے کے قریب وا**ر العلو**م بنچ تھے۔ والدصاحب نے ان سے بوچھا کہ کمال قیام ہے؟ فرمایا کہ ایکرہ کالونی میں ایک صاحب کے یمال قیام ہے۔ کب واپس تشریف کے جائیں گے؟ فرما یاکل انشاء اللہ والس لا مور رواند موجاؤل گا، سرحال، کچه ديريات چيت اور ملاقات كے بعد جب والس جانے کگے تو والد صاحب نے ان ہے فرمایا کہ : بھائی مولوی ا دریس، تم اتنے دنوں کے بعدیهاں آئے ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ تمهاری وعوت کروں۔ لیکن مین بیہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارا قیام آگرہ آج کالونی میں ہے۔ اور میں یساں کور علی میں رہتا ہوں ، اب اگر میں آپ سے بید کموں کہ فلال وقت میرے یہاں آکر کھانا کھائیں۔ تب تو آپ کو میں معیبت میں ڈال دول گا، اس لئے کل آپ کو دایس جانا ہے۔ کام بت ہے ہول کے، اس کے دل اس بات کو گوارہ شیں کر ماکہ آپ کو دوبارہ یہاں آنے کی تکلیف دوں۔ کیکن میہ بھی جھے گوارہ نہیں ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ اور بغیر دعوت کے آپ کوروانہ كر دول \_\_\_\_اس كے ميري طرف سے وعوت كے بدلے بير سورو بے بديير ركھ ليس\_ مولانا محمدا در لی صاحب من وه موروی کانوث این مرر رکه لیا، اور فرمایا که میاتو آپ نے بچھے بہت بدی تعمت عطافرہا دی، آپ کی دعوت کا شرف بھی حاصل ہو گیا، اور کوئی تکلیف بھی افھانی شیں بڑی۔ اور پھراجازت کے کر روانہ ہو گئے۔

#### محبت كانقاضه "راحت رساني"

سے ہے بے تکلفی، اور راحت رسانی ۔ حضرت مفتی صاحب کی جگہ کوئی اور ہو آاتو وہ ہے کہتا کہ " بے ضیں ہو سکا کہ آپ لا ہور سے کراچی تشریف لائس، اور میرے گھر وعوت کھائے بغیر چلے جائیں، اس وقت آپ واپس جائیں اور دوسرے وقت تشریف لائیں۔ اور کھانا کھاکہ جائیں۔ چاہ اس کے لئے سو مصبتیں اٹھائی پڑیں۔ "اور مولانا ادر یس صاحب کی جگہ کوئی اور ہو آ وہ ہے کہتا کہ " میں تمہاری وعوت کا بھو کا ہوں، میں فقیر ہوں، جو تم بجھے پسے دے رہے ہو کہ اس کا کھانا کھالینا" یاد رکھو۔ حجت کا پہلا تقاضہ بیہے کہ جس سے محبت کی جاری ہے، اس کوراحت اور آرام پنجانے کی کوشش تقاضہ بیہے کہ جس سے محبت کی جاری ہے، اس کوراحت اور آرام پنجانے کی کوشش کی جائے، نہ ہے کہ اس کو تکلیف میں ڈالا جائے۔ میرے بڑے بھائی ذکی کیفی مرحوم

الله تعالى ان كه در جات بلند فرمائ، آمن \_\_ شعر بهت اليم كماكرت تع، ان كا ايك بهت خوبصورت شعرب كه:

مرے محبوب میری الیی وفا سے توبر جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے

الی وفاداری، اور ایسااظمار محبت جس سے تکلیف ہو، جس سے ول میں کدورت پیدا ہو جائے، میں ایس وفاداری اور محبت سے توبہ کر آ ہوں۔ جب بھائی صاحب نے شعر کما آتو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کے اس شعر نے بدعت کی بڑ کاٹ دی، اس لئے ماری بدعات اس سے پیدا ہوتی ہیں کہ آ دی اپنی طرف سے وفاداری کے طریقے گور کر اس کو میہ پنہ خمیں ہوتا کہ وفاداری کا یہ طریقہ میرے میں برعمل شروع کر رہتا ہے، اور اس کو میہ پنہ خمیں ہوتا کہ وفاداری کا یہ طریقہ میرے محبوب کے دل کی کدورت کا سب بن رہا ہے ۔۔۔۔

### دعوت کرناایک فن ہے

بسرحال، دعوت کرنابھی ایک فن ہے، ایسی دعوت کروجس سے واقعی راحت
پنچ، جس سے آرام ملے، نہ یہ کہ دو سرے کے لئے تکلیف کا سبب بن جائے ۔۔۔
دوسرے یہ کہ دعوت کا منشانو محبت کا اظہار ہے، محبت کے تقاضے پر عمل کرناہے۔ اس
دعوت کا رسموں سے کوئی تعلق نہیں، مثلاً یہ رسم ہے کہ عقیقے کے موقع پر دعوت کی
جاتی ہے، یا تیج دسویں اور چالیسویں کے موقع پر دعوت کی جاتی ہے، اس رسم کے موقع
پر دعوت کریں گے، فلال کو جلائیں گے ۔ یا در کھئے، ان رسی دعوت کی حضور اقدی
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں، دعوت تو وہ ہے جو کھلے دل سے کسی قید
اور شرط کے بغیر، کسی رسم کے بغیر آدمی دوسرے کی دعوت کرے ۔۔۔

یہ باتیں تو دعوت کرنے کے بارے میں تغییں، جمال تک دعوت قبول کرنے کا تعالی ہے۔ اس کے بارے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے، لیکن دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے والے کے پیش نظر اس کی محبت اور قدر دانی ہو، اور اس کے پیش نظر اس کی محبت اور قدر دانی ہو، اور اس کے پیش نظر این نہ ہو کہ آگریں اس دعوت میں شریک نہیں ہوا تو خاندان میں میری

ناک کث جائے گی، اگر اس خیال کے ساتھ شریک ہوا تو پھروہ دعوت قبول کرنامسنون نہیں رہے گا، یہ دعوت مسنون اس وقت ہوگی جب شرکت سے چیش نظریہ ہو کہ میرے جانے ہے اس کا دل خوش ہو جائے گا۔

#### وعوت قبول کرنے کی شرط

پھر دعوت تبول کرنے کی ایک شرط ہے، دہ یہ کہ دعوت تبول کرنا اس دقت سنت ہے جب اس دعوت قبول کرنا اس دعوت قبول کرنے کے نتیج بی آ دی کسی معصیت اور گناہ میں جتلا نہ ہو، مثلاً ایک ایک جگہ کی دعوت قبول کرلی جمال گناہ کیرہ کاار تکاب ہورہا ہے، اب ایک دعوت قبول کرئی جمال گناہ کیرہ کاار تکاب ہورہا ہے، اب دعوت قبول کرنا ایک سنت پر عمل کرنے کے لئے گناہ کیرہ کاار تکاب کیا جارہا ہے، اب میں سنت نہیں۔ آجکل کی اکثر دعوتیں ایس جی جن بی جن میں یہ مصیبت پائی جاتی ہے، ان میں مصیبت پائی جاتی ہے، ان میں مصحبیتیں ہورہی ہیں، مشکرات ہورہ جیں، گناہوں کاار تکاب ہورہا ہے۔ شادی کے کارڈ پر لکھا ہو آ ہے " واہم مسنونہ " یہ تو معلوم ہے کہ واہم کر تاسنت ہے۔ لیکن کی طرح یہ واہم مسنونہ کیا جاتی ہو رہی ہورہا ہے۔

#### کب تک ہتھیار ڈالو گے؟

یہ سب کوں ہو رہا ہے؟ اس لئے کہ ہم لوگ ان رسموں اور گناہوں کے سامنے ہتھیار ڈالتے جارہ ہیں، اور ہتھیار ڈالتے ڈالتے اب اس مقام تک پہنچ گئے کہ مفاسد، گناہ، منکرات معاشرے ہیں پھیل کر رائج ہو گئے ہیں۔ اگر کسی وقت کوئی اللہ کا ہندہ اشینڈ لے کر خاندان والوں ہے یہ کہتاہے کہ اگر اس گناہ کاار تکاب ہوگاتو ہیں اس دعوت ہیں شرک نہیں ہو نگا، تواس بات کی امید تھی کہ اتن تیزی ہے منکرات نہ پھیلتے، آج جب وگوت ہیں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہو، آج جب وگوت ہیں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہو، اس ہیں شرکت مت کرو، تولوگ ہے جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم نے شرکت نہ کی تو خاندان ہے اور معاشرے ہے کئے جائیں گے، ہیں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے شرکت نہ کی تو خاندان ہے اور معاشرے سے کئے جائیں گے، ہیں کہتا ہوں کہ اگر جم نے مبارک ہے، اور لئے اللہ کی خاطر خاندان سے کثاری ہے کئے کے اللہ کی خاطر خاندان سے کثار بڑے تو کئے جائی ہے کہ بی کتا تھوں کہ اگر گناہوں سے بچنے کے لئے اللہ کی خاطر خاندان سے کثار بڑے تو کئے جائی ہے کئی تم مبارک ہے، اور

آگر کوئی تمہاری وعوت کرنا چاہتاہے تواس کو چاہئے کہ وہ تمہارے اصول کابھی پچھے خیال کرے ، جو مخفض تمہارے اصول کا خیال شیس رکھتائی کی دعوت قبول کرنا تمہارے ذے کوئی ضروری نہیں،

اگر ایک مرتبہ پچھ لوگ اشینڈ کیلیں۔ اور اپنے خاندان والوں سے صاف صاف کہہ دیں کہ ہم مردوں اور عورتوں کی مخلوط دعوتوں میں شریک نہیں ہوں گے ، اگر ہمیں بلانا چاہجے ہو تو مردوں اور عور توں کا انتظام الگ کرو، پھر دیکھو مے کہ بچھ عرصہ کے اندر اس کی بہت املاح ہو عتی ہے ، ابھی یہ سالب اتنا آ کے نمیں بڑھا لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو آ دمی دین پرعمل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ بات کتے ہوئے شرما آ ہے، وہ اس ہے ڈر آ ہے کہ اگر میں نے یہ بات کی تو لوگ مجھے بیک ورڈ (Bake World) سمجھیں كے، بسماندہ اور رجعت پئند مجميل مے \_اور اس كے برخلاف جو محض ب ويلى اور آزادی کے راہتے پر چلنا ہے، وہ سینہ تان کر فخرکے ساتھ اپی آزادی اور بے دیلی ک طرف وعوت ویتا ہے \_\_ اب تو شادی اور دیگر تقریبات کی وعوتوں میں یہاں تک نوبت آ من ہے، کہ نوجوان لڑکیاں مردول کے سامنے رقص کرنے تکی ہیں، مگر پھر ہمی الی دعونوں میں لوگ شریک مورے ہیں، کمال تک اس سیلاب میں بہتے جاؤ کے؟ کمال تک خاندان والوں کا ساتھ وو کے؟ اگر می سلسلہ چلتا رہا تو کوئی بعید نہیں کہ مغربی تمذیب کی تعنتیں ہمارے معاشرے پر بھی پوری طرح مسلط ہو جائیں سے کوئی حدثہ ہوگی جمال جاكر حميس ركنا يوے كا۔ اس لئے اسى لئے كيد ايسے اصول بنالو، مثلاً جس وعوت میں کھلے مظرات کاار تکاب ہو گاوہاں ہم شریک نسیں ہوں گے۔ یاجس وعوت میں مخلوط اجتماع ہوگا، ہم شریک نہیں ہوئے، اگر آب بھی اللہ کے پچھے بندے اشپیڈ لیلیں تواس سلاب ربندلک سکا ہے۔

پردہ دار خاتون اچھوت بن جائے؟

بعض او قات لوگ میہ سوچتے ہیں کہ تقریبات میں پر دہ کرنے والی عور تیں ا کا د کا بی ہوتی ہیں، توان کے لئے ہم علیحدہ انتظام کر دیں گے۔۔۔ ذراسوچو، کیا تم اس پر دہ دار خاتون کواچھوت بتا، چاہتے ہو؟ دہ سب سے الگ، چھوت بن کر جیٹھی رہے، اگر ایک بے پردہ خورت ہے، وہ اگر مردون سے الگ پردہ میں ہو جائے تواس کا کیا نقصان ہوا؟ لیکن ایک پردہ دار بے پردہ ہو کر مردول کے سامنے چلی جائے گی تواس کا تو دین غارت ہو جائے گا، اس لئے مردول اور عور تول کے الگ انتظام کرنے میں کوئی پریشائی نہیں ہے، بس صرف توجہ دینے کی بات ہے، صرف اہتمام کرنے اور اس پر ڈٹ جانے کی بات ہے۔

### دعوت قبول کرنے کا شرعی تھکم

اور شرعی مسئلہ بیہ ہے کہ جس وعوت کے بازے بیس پہلے سے یہ معلوم ہو کہ اس وعوت بیں پہلے سے یہ معلوم ہو کہ اس وعوت بیں فلال گناہ کیرہ ار تکاب ہو گااور اندیشہ یہ ہو کہ بیس بھی اس گناہ جس بہتلا ہو جاؤل گا، اس وعوت بیں شرکت کر تاجائز نہیں، اور جس وعوت کے بارے بیس بید خیال ہو کہ اس وعہت بیں فلال گناہ تو ہوگا۔ لیکن بیس این آپ کو اس گناہ سے بچالوں گا، ایسی وعوت بیس میں میں آوی کو شرکت کی گنجائش ہے۔ لیکن جس آوی کی طرف لوگوں کی ایسی وعوت بیس، اور جن کی طرف لوگوں کی تکابیں ہوتی ہیں، اور جن کی لوگ افتداء کرتے ہیں، ایسے آوی کے لئے کسی حال میں بھی الیمی وعوت بیل کرنے کا اہم اصول ہے، ایسی وعوت قبول کرنے کا اہم اصول ہے، وعوت قبول کرنے کا اہم اصول ہے، وعوت قبول کرنے کا اہم اصول ہے، وعوت قبول کرنے کا ایم مطلب نہیں کہ آوی اس کی وجہ سے گناہوں کا اور تکاب وعوت قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آوی اس کی وجہ سے گناہوں کا اور تکاب

### وعوت کے لئے نفلی روزہ توڑنا

اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیبھی فرمادیا کہ جس مخض کی وعوت کی گئی ہے، اگر وہ روزہ دار ہے، اور روزے کی وجہ ہے کھانا نہیں کھا سکتا تو وہ میزمان کے حق میں دعا کر وے نے فقہاء کرام نے تو بعض احادیث کی روشنی میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نفلی روزہ کسی نے رکھا ہے، اور اس کی کسی مسلمان نے وعوت کر دی، تواب مسلمان کی دعوت قبول کرنے کے لئے اور اس کا ول خوش کرنے کے لئے نفلی روزہ توڑ وہ تے تواس کی مجمی اجازت ہے، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے لئے اگر روزہ توڑ نا تمیں جاہتا تو کم از کم اس کے حق میں دعا کر وے۔

### ين بلائے مهمان كا حكم

"عن إلى مسعود البلارى رضوان عنه ،قال : دعام جل البنى صلى الله عليه وسلّم لطعام صنعه له خاص خسسة ، فتبعه عرب جل ، فلما ينخ الباب قال النبى صل الله عليه وسلم السير هذ اتبعنا فان شئت ان تا دُن وان شئت م جع ، قال ، بل اذن له يارسول الله "

(می بخاری، کتاب اللطعة، باب الرجل یدی الی طعام فیتول: وهذاهی)

حضرت ابو مسعود البدری رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نے حضور
اقد س مسلی الله علیه وسلم کی دعوت کی، اور آپ کے ساتھ چار افراد کی بھی دعوت کی،
سادگی کا ذائد تھا، اس لئے بسااد قات جب کوئی محض حضور اقد س مسلی الله علیه وسلم کی
دعوت کر آتو عام طور پر وہ حضور سے یہ بھی کمہ دیتا کہ آپ اپنے ساتھ حریر تین افراد کو
بھی لے آئیں۔ یا چار افراد کو لے آئیں پہنا نے ان صاحب نے پانچ افراد کی دعوت کی
میسی ایک حضور اقد س مسلی الله علیه وسلم، اور چار صحاب کرام، جب حضور اقد س مسلی
الله علیه وسلم دعوت بیں جانے گئے توایک صاحب اور ساتھ ہو لئے، جیسے بزرگوں کے
بعض معقد بن ہوتے ہیں کہ جو بزرگول کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جب حضور اقد س مسلی
الله علیہ وسلم میزبان کے گھر کے دروازے پر پہنچ تو آپ نے میزبان سے فرمایا کہ یہ
صاحب ہمارے ساتھ آگئے ہیں، ان کو آپ نے دعوت نہیں دی تھی، اب اگر آپ کی
صاحب ہمارے ساتھ آگئے ہیں، ان کو آپ نے دعوت نہیں دی تھی، اب اگر آپ کی
ماحت ہموتو یہ اندر آ جائیں، اگر اجازت نہ ہوتو یہ واپس چلے جائیں، میزبان نے کہا: یا
رسول الله ، بیں اجازت دیتا ہوں، آپ ان کو بھی اندر لے آئیں، میزبان نے کہا: یا

وہ شخص چور اور کٹیرا ہے

اس مدیث کے ذریعہ حضور اقدس صلی انلہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جنب کسی کے گھر دعوت میں شرکت کے لئے جاتی اور انقاق سے کوئی ایسافیضی تعمادے ساتھ اس دعوت میں آگیا جس کو دعوت میں شریک کرو، کیونکہ ، آیک مدیث میں دو، اور پھراس کی اجازت کے بعداس کو دعوت میں شریک کرو، کیونکہ ، آیک مدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محض کمی دعوت میں بن بلائے شرکت کر

704

کے تو دہ مخص چور بن کر داخل ہوا، اور گئیرا بن کر نکلا۔ میزیان کے بھی حقوق ہیں

ورحقیقت حضور الدس صلی الله علیه وسلم کی به تعلیم آیک بهت بوے اصول کی نشان دبی کرتی ہے، جس کو ہم نے محلاد یا ہے، وہ سے کہ امارے ذہنول میں مد بات میشی موئی ہے کہ اگر کوئی مخص کسی کامهمان بن جائے تومیزیان پربے شار حقوق عائد ہو جاتے میں کہ وہ اس کا اگرام کرے ، اس کی خاطر مدارات کرے وغیرہ ، لیکن اس مدیث کے ذر بعدے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بید بتا دیا کہ جس طرح مهمان کے حقوق میران بریس، ای طرح میزان کے بھی کھے حقوق معمان پرہے، ان می سے ایک حق ب ہے کہ وہ مهمان میزبان کو بلاوجہ تکلیف نہ وے ، مثلاً میر کہ مهمان ایسے لوگوں کو اینے ساتھ نہ لے جائے جن کی دعوت نہیں ہے، جیسے آجکل کے بعض پیروں، فقیروں کے یماں ہوتا ہے جب کی نے پیرصاحب کی دھوت کی تواب پیرصاحب اسکیے نہیں جائیں مے، ملکدان کے ساتھ ایک افکر بھی میزمان کے محریر حملہ آور ہوجائے گا۔ جس کا نتیجہ م موما ہے کداس میزبان کو پتہ بھی ضمی موما کداتے معمان آئیں گے، جب اجاتک وقت م التا يدا لككر يني جانا ب تواب ميزمان كم لئة ايك معيبت كمري موجاتي ب اى لتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا محض چور بن کر داخل ہوا، اور لئیرا بن كر لكلا \_\_\_ البته جمال ب تكلفي كامعالمه بو، اوريقين سي بيات معلوم بوكه أكريس اس کواسینے ساتھ لے جاؤں گاتو میزبان اور زیادہ خوش ہو جائے گا۔ ایسے مواقع پر ساتھ فع جافے میں کوئی مضائقة ضيس، البت جهال ذرائعی تکلیف سينے كا احمال مو، وہاں يلے ے تانا واجب ہے۔

# پہلے سے اطلاع کرنی چاہئے

ای طرح میزبان کا ایک، حق بد ہے کہ جب تم کسی کے یمال معمان بن کر جانا چاہیے ہوتو پہلے ہے اس کو اطلاع کر دو، یا کم از کم ایسے وقت میں جاؤ، کہ وہ کھانے کا انتظام آسانی کے ساتھ کر سکے، کیونکہ آگر جم مین کھانے کے وقت کسی کے گھر پہنچ گئے تواس کو فوری طور پر کھانے کا انتظام کرنے میں تکلیف ادر مشقت ہوگی۔ انداالیے وقت

میں جانا ٹھیک نہیں، یہ میزان کا حق ہے۔

### مهمان بلااجازت روزه نه رکھے

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائے کہ ایک حدیث یں
آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مہمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ میزبان کو بتائے بغیرروزہ
ر کھی، اس لئے کہ جب تم نے اس کو بتایا نہیں کہ آج میں روزہ رکھوں گا، اس کو تو یہ
معلوم ہے کہ تم اس کے مہمان ہو، اس لئے وہ تہمارے لئے تاشیخ کا بھی انظام کر سے
گا۔ دو پسر کے کھانے کا بھی انظام کرے گا، پھر جب اس نے سب انظام کر لیا تو میں
وقت پر تم نے اس سے کما کہ میرا تو روزہ ہے، اس کی محنت بیار گئ، اس کے مصارف
بیکار گئے، اور اس کو تم نے تکلیف بھی پنچائی، اس لئے تھم یہ ہے کہ میزبان کی اجازت
کے بغیرروزہ رکھنا جائز نہیں ۔ لنذا جس طرح ممان کے حقوق ہیں، اس طرح میزبان
کے بھی حقوق ہیں، اس طرح میزبان

### ممان کو کھانے کے وقت پر حاضر رہنا چاہے

یا مثلاً میزبان کے یمال کھانے کا وقت مقرر ہے، اور تم اس وقت غائب ہو گئے۔ اور وہ تم اس وقت غائب ہو گئے۔ اور وہ تم کو تلاش کر آچر رہاہے، اور اب وہ بیچارہ معمان کے بغیر کھانائیں کھاسکا، اس لئے اصول سے ہے کہ معمان کو چاہئے کہ اگر کسی وقت کھانانہ کھاناہو، یا دیر ہو جانے کا امکان ہو تو پہلے ہے میزبان کو بتا دو کہ آج میں کھانے پر دیر سے آؤں گا۔ آکہ اس کو تلاش اور انظام کی تکلیف نہ ہو۔

### میزمان کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے

دین صرف نماز روزے کا اور ذکر و تبیع کانام نمیں، یہ سب باتیں دین کا حصہ بیں۔ ہم نے اس کو دین سے خارج کر ویا ہے، بوے بوے ویدار، بوے بوے مجد گزار، اشراق اور جاشت پڑھنے وائے بھی معاشرت کے ان آ واب کالحاظ نمیں کرتے۔ جس کی وجہ سے گناہوں میں بتلا ہو جاتے ہیں، یادر کھو، اگر ان آ داب کالحاظ نہ کرئے کے نتیج میں میزمان کو تکلیف ہوگی تو ایک مسلمان کو تکلیف پنچانے کا گناہ کبیرہ اس معمان کو ہوگا۔

میرے والد ماجد قد س اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ کمی مسلمان کو اپنے قبل یا فعل

سے تعلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے، جیسے شراب بینا، چوری کرنا، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، لنذا
اگر تم نے اپنے کمی عمل سے میزمان کو تعلیف میں جٹلا کر دیا تو یہ ایذاء مسلم ہوئی، یہ

سب مناہ کبیرہ ہے، یہ ساری باتیں اس اصول میں وافعل ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس مدیث میں بتا دیا، وعافرائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل

کرنے کی توفق عطافر اے۔ آجن۔

و آخد دعوانا است العدم وقعی سالھالمان



موضوع خطاب

مقام خطاب: جامع مجد بيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب ابعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۵

سفحات

#### بسسعانته الحان الرحسيعه

# لباس کے شرعی اصول

فاعود بالله من المشيطان الرجسيد بسسد الله الرحين الرحسيد ادَمَ فَكُ ٱنْزَلُنَ عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُّوَامِرِكَ مَوَّا يَكُمُ وَمِر يُبِثًا، وَلِبَاصُ التَّقَوْى ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَلِبَاصُ التَّقَوْى ذَٰلِكَ خَيْرٌ

امنت مادلته صدقات مولانا العظب مروصدق سرسوله

النبى المتوبع، ونحن على دالك من المشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين -



تمهيد

جیدا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہیں، لہذا ان کا تعلق ہماری معاشرت اور رہی ہمن کے ہر ھتے ہے ، زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی تعلیمات سے خالی نہیں۔"لباس" بھی زندگی کے گوشوں میں سے اہم گوشہ ہے، اس لئے قرآن وسنت نے اس کے بارے میں بھی تفصیلی ہدایات دی ہیں۔

موجوده دور کا پرویسگنده

آئ کل ہمارے دور میں میہ پردپیگنڈہ بڑی کثرت سے کیا گیا ہے کہ الباس تو البی چیز ہے جس کا ہرقوم اور ہروطن کے حالات سے تعلق ہوتا ہے، اس

لئے آدی اگر اپنی مرضی اور ماحول کے مطابق کوئی لباس اختیار کرلے تو اس کے بارے میں شریعت کو چھ میں لانا اور شریعت کے احکام سانا تھ نظری کی بات ہے۔ اور یہ جملہ تو لوگوں ہے بکشرت سننے میں آتا ہے کہ ان مولو یوں نے بات ہے۔ اور یہ جملہ تو لوگوں ہے بکشرت سننے میں آتا ہے کہ ان مولو یوں نے اپنی طرف سے قیدیں شرطیں لگا دی ہیں، ورنہ دین میں تو برئی آسانی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین میں آئی پابندیاں نبید یاں نہیں لگائی ہیں، مران ملا ورس نے اپنی طرف سے گھڑ کر یہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اور یہ ان ملا وی کی شرک نظری کی دلیل ہے، اور اس تک نظری کے نتیج میں انہوں نے خود بھی بہت ی باتوں کو چھوڑ رکھا ہے اور دومروں سے بھی چھڑ ارکھا ہے۔

ہرلباس اپنااڑ رکھتا ہے

خوب بجھ لیجے! لباس کا معالمہ اتنا سادہ ادر اتنا آسان نہیں ہے کہ آدی
جو چاہے لباس پہنتا رہے اور اس لباس کی وجہ سے اس کے دین پر، اس کے
اخلاق پر، اس کی زندگی پر اور اس کے طرزعمل پر کوئی اثر واقع نہ ہو۔ یہ ایک
مسلم حقیقت ہے جس کو شریعت نے تو ہمیشہ بیان فر مایا، اور اب نفسیات اور
سائنس کے ماہرین بھی اس حقیقت کو تشکیم کرنے گئے ہیں کہ انسان کے لباس کا
اس کی زندگی پر، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر بڑا اثر واقع ہوتا ہے۔
لباس محض ایک کیڑا نہیں ہے جو انسان نے اٹھا کر پہن لیا، بلکہ بیاب انسان
کے طرز فکر پر، اس کی سوچ پر، اس کی ذہنیت پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لئے اس
لیاس کو معمولی نہیں بھتا جا ہے۔

### حفزت عمر ذرجته كالثر

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ یک مرتبہ مجد نبوی میں خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے ، اس وقت وہ ایک بہت شاندار جبتہ بہنے ہوئے تھے، جب خطبہ سے فارغ ہوکر کھر تشریف لے گئے تو جا کراس جبہ کوا تار دیا اور فرمایا کہ میں آئندہ اس جبہ کونہیں پہنوں گا، اس لئے کہاس جہۃ کو پہننے ہے میرے دل میں بردائی اور تکبر کا احباس پیدا ہو گیا، اس لئے میں آئندہ اس کونہیں پہنوں گا۔ حالانکہ وہ جبہ بذات خود ایسی چز نبیں تھی جوحرام ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ جن حضرات کی طبیعتوں کو آئیے کی لمرح شفاف بناتے ہیں، ان کو ذرا ذران یا تیں بھی بری لگتی ہیں، اس کی مثال یوں سجھتے جیسے ایک کیڑا داغ دار ہے ادراس کیڑے بر جرجگہ دھیتے ہی دھیتے لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد اس کپڑے پر ایک داغ اور لگ جائے تو اس کیڑے پر کوئی اثر ظاہر نہ ہوگا۔ ہمارا بھی بہی حال ہے کہ ہمارا سینہ داغوں اور دھبتوں سے بحرا ہوا ہے، اس لئے اگر خلاف شریعت کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کی ظلمت اور اس کی تاریکی اور اس کے وبال کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جن حضرات کے سینوں کو اللہ تعالیٰ آئینے کی طرح ہفاف بتاتے ہیں، ان کی مثال الي ب جيايك سفيد صاف شفاف كيرا موه اس يراكر ذرا سابهي داغ لگ جائے گا تو وہ داغ بہت نمایاں نظر آئے گا، اس طرح اللہ والوں کے دل صاف شقّاف ہوتے ہیں، ان پر ذرای بھی چھینٹ پڑ جائے تو ان کو نا گوار ہوتی ہے۔

تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ ہے معلوم ہوا کہ لباس کا اثر انسان کے اخلاق وکر دار پر اور اس کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ اس لئے لباس کو معمونی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہئے ، اور لباس کے بارے بیس شریعت کے جواصول ہیں وہ سمجھ لینے چاہئیں اور ان کی پیروی کرنی بھی ضروری ہے۔

### آج کل کا ایک اور پر دپیگنڈہ

آج کل یہ جملہ بھی بہت کر ت سے سنے میں آتا ہے کہ اس ظاہری
لباس میں کیا رکھا ہے، ول صاف ہونا چاہئے، اور ہمارا ول صاف ہے، ہماری
نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماراتعلق قائم ہے، سارے کام تو ہم ٹھیک
کر رہے ہیں، اب اگر ذرا سالباس بدل دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ
دین ظاہر کا نام نہیں بلکہ باطن کا نام ہے، دین جم کا نام نہیں بلکہ روح کا نام
ہے، شریعت کی روح دیکھنی چاہئے، وین کی روح کو بھینا چاہئے۔ آج کل اس
فتم کے جملے بہت کر ت سے چینے ہوئے ہیں اور پھیلائے جارہے ہیں اور

# ظا ہر اور باطن دونو <u>ں مطلوب ہیں</u>

خوب یاد رکھئے! دین کے احکام روح پڑگی ہیں اورجسم پڑگی ہیں، باطن پڑگی ہیں اور ظاہر پڑگی ہیں۔قر آن کرم کا ارشاد ہے:

#### وَدَمُ وَاظَاهِ رَالُاسْ مِ وَبَاطِنَهُ "

(سورة الانعام، آيت ١٢٠)

نیعنی ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ واور باطن کے گناہ بھی چھوڑ و، صرف پینہیں کہا کہ باطن کے گناہ بھی چھوڑ و، صرف پینہیں کہا کہ باطن کے گناہ چھوڑ و۔خوب یا در کھئے! جب تک ظاہر ای وقت خراب ہوتا شیطان کا دھوکہ ہے کہ باطن ٹھیک ہے، اس لئے کہ ظاہر ای وقت خراب ہوتا ہے جب اندر سے باطن خراب ہوتا ہے، اگر باطن خراب نہ ہوتو ظاہر بھی خراب منہیں ہوگا۔

### ا یک خوبصورت مثال

ہمارے ایک بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جب کوئی کھل اندر سے سر جاتا ہے تو اس کے سر نے کے آثار چھکے پر داغ کی شکل میں نظر آنے لیتے ہیں اور اگر اندر سے وہ کھل سر اہوا نہیں ہے تو چھکے پر بھی خرابی نظر نہیں آئی ، چھکے پر اسی وقت خرابی ظاہر ہوتی ہے جب اندر سے خراب ہو۔ اسی طرح جس مخص کا ظاہر خراب ہے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ باطن میں بھی گئی نہیں ۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمارا کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے، ورنہ ظاہر خراب ہوتا ہی نہیں ۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمارا گلام اگر خراب ہوتا ہی نہیں ۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمارا گلام اگر خراب ہوتا ہی نہیں ۔ لبذا یہ کہنا کہ ہمارا گلام اگر خراب ہوتی ہوئی نہیں سکتا۔

# د نیا و کاموں میں طا ہر بھی مطلوب ہے

دنیا کے سارے کاموں میں تو ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی طلوب ہے، ایک بیجا را دین ہی ایسا رہ گیا ہے جس کے بارے میں یہ کہد دیا جاتا ہے کہ ہمیں اس کا باطن جائے، ظاہر نہیں جائے،مثلاً ونیا کے اندر جب آ پ مکان بناتے ہیں تو مکان کا باطن تو یہ ہے کہ حیار دیواری کھڑی کر کے او پر ہے حبیت ڈال دی تو باطن حاصل ہو گیا ، اب اس پریلاستر کی کیا ضرورت ہے؟ اور رنگ وروغن کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے کہ مکان کی روح تو حاصل ہوگئ ہے، وہ مکان رہنے کے قابل ہو گیا۔ گر مکان کے اندر تو بی فکر ہے کہ صرف جار د بواری اور حبیت کافی نہیں، بلکہ پلاستر بھی ہو، رنگ و روغن بھی ہو، اس میں زیب وزینت کا سادا سامان موجود ہو، یہاں بھی صرف باطن ٹھیک کر لینے کا فلفنہیں چان۔ یا مثلاً گاڑی ہے، ایک اس کا باطن ہے اور ایک ظاہر ہے، گاڑی کا باطن یہ ہے کہ ایک ڈھانچہ لے کراس میں ابخن نگالو تو باطن حاصل ہے، اس لئے کہ انجن لگا ہوا ہے، وہ سواری کرنے کے قابل ہے، لہذا اب نہ باڈی کی ضرورت ہے، نہ رنگ و روغن کی ضرورت ہے۔ وہاں تو کسی مخفس نے آج تک بینیں کہا کہ جھے گاڑی کا باطن حاصل ہے، اب ظاہر کی ضرورت نہیں، بلکہ وہاں تو ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی مطلوب ہے، آیک پیجارہ دین ہی ایسامسکین رہ گیا کہ اس میں صرف باطن مطلوب ہے اور ملا ہرمطلوب

### یہ شیطان کا دھو کہ ہے

یاد رکھے! یہ شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے، لہٰذا ظاہر بھی درست کرنا ضروری ہے، وہا ہاں ہو، یا کھا تا ہو، یا قراری ہے، وہا ہاں ہو، یا کھا تا ہو، یا آ داب معاشرت ہوں، اگر چہان سب کا تعلق ظاہر سے ہے، کیکن ان سب کا ہرااثر باطن پر واقع ہوتا ہے، اس لئے لباس کو معمولی سمجھ کر نظرا نداز نہیں کرنا چہائے۔ جولوگ ایس با تیں کرتے ہیں، ان کو دین کی حقیق فہم حاصل نہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بارے ہیں کوئی ہرایت نہ فرماتے، کوئی تعلیم نہ دیتے، لیکن آپ علیم لباس کے بارے ہیں کوئی ہرایت نہ فرماتے، کوئی تعلیم نہ دیتے، لیکن آپ علیمات کے بارے ہیں ہرایات دیں، آپ کی تعلیمات اس جگہ پرآتی ہیں جہاں لوگوں کے بہک جانے اور غلطی ہیں پڑجانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے ان اصولوں کو اور ان تعلیمات کو اجتمام کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔

# شریعت نے کوئی لباس مخصوص نہیں کیا

شریعت نے لباس کے بارے میں بڑی معتدل تعلیمات عطافر مائی ہیں، چنانچہ شریعت نے کوئی خاص لباس مقرر کرکے اور اس کی ہیئت بتا کریہ نہیں کہا کہ ہر آ دمی کے لئے ایبالباس پہننا ضروری ہے، لبندا جوشخص اس ہیئت سے ہٹ کر لباس پہنے گا، وہ مسلمانی کے خلاف ہوگا۔ ایبا اس لئے نہیں کہا کہ اسلام دین فطرت ہے، اور حالات کے لحاظ ہے، مختلف مما لک کے لحاظ ہے،

وہاں کے موسموں کے لحاظ ہے، وہاں کی ضروریات کے لحاظ ہے لباس مختلف ہوسکتا ہے، کہیں باریک، کہیں موٹا، کہیں کسی وضع کا، کہیں کسی ہیئت کا لباس اختیار کیا جاسکتا ہے، لیکن اسلام نے لباس کے بارے میں کچھ بنیادی اصول عطافرما دیے، ان اصولوں کی ہرحالت میں رعامیت رکھنی ضروری ہے، ان کو سمجھ لینا جائے۔

### لباس کے جار بنیادی اصول

جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لہاس کے بنیادی اصول بتا دیئے ہیں، فرمایا کہ:

> ؞ڵؽؘۼؗٞٵۮػڔڎؘۮؙٲؙنٞڒۘڵٮؘٵڝۜؽؾػؙڎڔڸٵۺٲ۠ڮۏٳؠڔؽ ڛۘۅ۠ٳؾؚػؙۮ ٷڽڔؗؽۺۜٞٵٷڸؚڹٵڞؙٳۺۜۘڠؙؗٷؽڎ۠ڸؚڰڂؿڒۣۘ؞۠

(سورة الأعراف، آيت ٢٦)

اے بنی آ دم! ہم نے تمہارے لئے ایا لباس اتارا جو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے اور جو تمہارے لئے زینت کا سب بنآ ہے، اور تقویٰ کا لباس تمہارے لئے سب ہے بہتر ہے۔

یہ تین جملے ارشاد فرمائے اور ان تین جملوں میں اللہ تعالٰ نے معانی کی کا سُات مجردی ہے۔

### لباس كابهلا بنيادي مقصد

اس آیت بیل ابس کا پہلامقعد سے بیان فرمایا کہ وہ تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپا سکے۔ "سو آہ" کے معنی ہیں وہ چیز جس کے ذکر کرنے سے یا جس کے ظاہر ہونے ہے انسان شرم محسوں کرے، اس سے مراد ہے "سر" تو گویا لباس کا سب سے بنیادی مقصد متر "چھپانے ہے۔اللہ تعالیٰ نے مرداور عورت کے جم کے کچھ حصوں کو" ستر" قرار دیا، یعنی وہ چھپانے کی چیز ہے، وہ ستر مردوں بیس الگ ہے، مردول بیس ستر کا حصہ جس ستر مردون بیس الگ ہے، مردول بیس ستر کا حصہ جس کو چھپانا ہر حال بیس شروری ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹوں تک کا حصہ ہے، اس جھے کو کھولنا بدا ضروری ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹوں تک کا حصہ ہے، اس جھے کو کھولنا بدا ضرورت جا تر نہیں، علاج وغیرہ کی مجبوری میں تو جا تر ہے، لیکن عام حالات بیس اب کو چھپانا ضروری ہے، عورت کا سارا جم، سوا ہے چیرے اور گھولنا جا تر نہیں۔ کا سب " ستر" ہے۔ جس کا چھپانا ضروری ہے اور گھولنا جا تر نہیں۔

لہذا لباس کا بنیادی مقصد ہے ہے کہ وہ شریعت کے مقرر کئے ہوئے سر کے حصوں کو چھپالے، جو لباس اس مقصد کو پورا نہ کرے، شریعت کی نگاہ میں وہ لباس ہی نہیں، کونکہ وہ لباس اپنا بنیادی مقصد پورانہیں کر ربا ہے جس کے لئے وہ بنایا گیا ہے۔

#### لباس کے تین عیب

لباس کے بنیادی مقصد کو پورانہ کرنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ لباس اتنا چھوٹا ہے کہ لباس پہننے کے باد جودستر کا پکھ حصہ کھلا رہ گیا، اس لباس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس لباس ہے اس کا بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا اور کشف عورت ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا اور کشف عورت ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس انتا باریک ہے کہ اس سے اندر کا بدن بھلکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لباس اتنا چست ہے کہ ابس پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ اور جسم کا ابھار نظر آ رہاہے، یہ بھی ستر کے خلاف ہے۔ اس باوجود جسم کی بناوٹ اور جسم کا ابھار نظر آ رہاہے، یہ بھی ستر کے خلاف ہے۔ اس خروری ہے جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم نہ جھلکے اور وہ اتنا ڈ ھیلا ڈ ھالا ہو کہ ضروری ہے جو اتنا موٹا ہو کہ اور ان اتنا کہ سے کہ کا کوئی حصۃ کھلا نہ رہ جائے، اندر کے اعضاء کو نمایاں نہ کرے اور اتنا کھل ہو کہ جم کا کوئی حصۃ کھلا نہ رہ جائے، اور دی تیں۔

آج كل كانكا ببناوا

موجودہ دور کے فیشن نے لباس کے اصل مقصد ہی کو مجروح کر دیا ہے، اس لئے کہ آج کل مردول اور عورتول میں ایسے لباس رائج ہو گئے ہیں جن میں۔ اس کی کوئی پروانہیں کہ جسم کا کونسا حصتہ کھل رہا ہے اور کونسا حصتہ ڈھکا ہوا ہے، حالانکہ شریعت کی نگاہ میں وہ لباس لباس ہی نہیں۔ جوخوا تین بہت باریک ور بہت چست لباس پہنتی ہیں جس کی وجہ سے کپڑا پہننے کے باوجودجہم کی بناوٹ دوسروں کے سامنے نمایاں ہوتی ہے، ایسی خواتین کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ:

كاسيات عاريات

(صحيم ملم، كمّاب اللباس، باب النساء الكاسيات)

وہ خواتین لباس پہننے کے باوجودنگی ہوں گی۔

یعنی لباس پہننا ہوگا مگر نگل ہوں گی، اس لئے کہ اس کیڑے سے لباس کا وہ بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا تھا۔ آئ کل خواتین میں یہ وبا اس کثرت سے پھیل چکی ہے جس کی کوئی حدنہیں، شرم و حیا سب بالائے طاق ہو کر رہ گئی ہے، اور ایبا لباس رائج ہوگیا جوجم کو چھپانے کے بجائے اور نمایاں کرتا ہے، خدا کے لئے ہم اس بات کو محسوں کریں اور اپنے اندر نگر پیدا کریں اور اپنے گھروں میں ایسے لباس پر پابندی عائد کریں جو نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں بیا حساس اور نگر پیدا فرمائے، آمین۔

# خواتین ان اعضاء کو چھپائیں

جمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس الله سره، الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے آئین۔شاید ہی آپ کا کوئی جمعہ ایسا جاتا ہوجس میں اس پہلو کی طرف متوجہ نہ فرمائے ہول، فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو فقتے آج کل عام

رواج پا گئے ہیں، ان کوکی طرح فتم کرو، خوا تین اس حالت میں مجمع عام کے اندر جارہی ہیں کہ سر کھلا ہوا ہے، بیٹ کھلا ہوا ہے۔ حالانکہ'' سر'' کا تھم میہ ہے کہ مرد کے لئے مرد کے سامنے سر کھولنا گھا ہوا ہے۔ حالانکہ'' سر'' کا تھم میہ ہے کہ مرد کے لئے مرد کے سامنے سر کھولنا اگر بھی جا رہنیں اور عورفت کے ملے عورت کے سامنے سر کھولنا جا رہنیں، مثناً اگر کی عورت نے ایسا لباس پہن لیا جس میں سینہ کھلا ہوا ہے، بیٹ کھلا ہوا ہے، بیٹ کھلا ہوا ہے، باز و کھلے ہوئے ہیں تو اس عورت کو اس حالت میں دوسری عورتوں کے سامنے آئے ، اس لئے آئے ، اس لئے آئے ، اس لئے کہ یہا عضاء اس کے سرکا حصہ ہیں۔

# گناہوں کے بُرے نتائج

آئ کل کی شادی کی تقریبات میں جاکر دیکھے، وہاں کیا حال ہورہا ہے، خواتین بے حیائی کے ساتھ ایے لباس پہن کر مردوں کے سامنے آجاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ والی کی چوٹ، سینہ تان کر اور ڈھٹائی کے ساتھ جب حضور اقد سلم اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی الی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی تو اس کے بارے میں ممارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت ان فاتوں نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کر رکھا ہے، یہ بدائنی اور بے چینی جو فتوں نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کر رکھا ہے، یہ بدائنی اور بے چینی جو آپ دیکھورہے ہیں کہ کی انسان کی جان دیال محفوظ نہیں ہے، در حقیقت ہماری ان بی بدا عمالیوں کا بیجہ ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَمَا اَصَابَكُمُ ثِنْ مُّمِيْبَةٍ فَبِمَا كَتَبَثُ آيُدِ يُكُمُو يَمُفُوا عَنُ كَيْنِهِ \*

(سورة الشوري، آيت ٣٠)

لیعنی جو کچھ تہمیں برائی سینچی ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ ہے سینچی ہے اور بہت سے محناہ تو اللہ تعالیٰ معاف ہی فرما دیتے ہیں اور ان پر پکڑ نہیں فرماتے ہیں۔

خدا کے لئے اپنے گھروں سے اس فتنے کو دور کریں۔

### قرب قیامت میں خواتین کی حالت

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا ایک
ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ اگر آج کا زمانہ کس نے نہ دیکھا ہوتا تو وہ فخص جران ہو
جاتا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ نے اس طرح نقشہ کھینچا جس
طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ دور کی خوا تمین کو دیکھ کر میدارشاد فرمایا
ہو، اس لئے کہ اس زمانے میں اس کا تصور بھی مشکل تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ
قیامت کے قریب عورتیں لباس پہننے کے باوجود نظی ہول گی اور ان کے سرول
کے بال ایسے ہول کے جسے بختی اونٹول کے کو ہان ہوتے ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ جس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس زمانے میں اس فتم کے بالوں کا کوئی رواج نہیں تھا،

یکی وجہ ہے کہ بعض شراح حدیث نے اس پر کلام کیا ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بختی اونوں کے کو ہان کی طرح بال کس طرح ہوسکتے ہیں؟ لیکن آج کے جدید فیشن نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کر دیا اور ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی عورتوں کو دیکھ کر رہ بات ارشاد فرمائی ہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ:

مميلات مائلات

(محجمهم كاب اللباس، باب التساء الكاسيات)

لیتی وہ عورتیں اپنے لیاس ہے، اپنے انداز ہے، اپنے زیب و زینت اور اپنے بناؤ سنگھارہے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔

خدا کے لئے اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ بیہ جو پچھے فتنے اور مصائب اور بدامنی اور بے چینی ہے، یہ حقیقت جس اس بات کا بتیجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی محلم کھالی بغاوت ہور ہی ہے۔

لهمم كهلاً كناه كرنے والے

ایک بات اور بچھنے کہ گناہوں کی بھی دوشمیں ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو انسان چوری چھپے تنہائی میں کر رہا ہے، علی الاعلان دوسروں کے سامنے نہیں کر رہا ہے اور بھی بھی اس کو گناہوں پر شرمندگی اور ندامت بھی ہو جاتی ہے اور تو بہ کی بھی تو فیق ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسرا شخص علی الاعلان اور کھٹم کھلا دوسروں کے سامنے گناہ کررہا ہے اور اس پر فخر بھی کر رہا ہے کہ بیں نے بید گناہ کیا، بیہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### كل امتى معافى الاالمجاهرين ـ

(ميح بخارى، كاب لاوب، إب مستواالموهبين على نفسه، عديث نمبر٢٠٦٩)

لعنی میری اتب میں جنے گناہ کرنے والے ہیں، سب کی مغفرت کی تو تع ہے،
انشاء اللہ سب کی معافی ہو جائے گی، یا تو تو ہی تو فیق ہو جائے گی یا اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فریادیں گے، کین وہ لوگ جو ڈکے کی چوٹ پر کھنم کھلا علانیہ گناہ کرنے والے ہوں گے، اور اس گناہ کرفی شرمندہ نہ ہوتے ہوں گے، بلکہ اس گناہ کرنے والے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو ثواب بجھ کر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو ثواب بجھ کر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو ثواب بجھ کر کرتے ہوں گے وار بلکہ اس گناہ کو ثواب بجھ کر کرتے ہوں گے ور بیتے ہوں گے کہ جو بجھ ہم کررہے ہیں سے درست ہے، اور اگر ان کو سجھا یا جائے تو اس پر بحث کرنے اور مناظرہ کرنے کو تیار ہوجاتے ہوں گے، اور کہتے جو بی جو بی ہوں گے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ کیا ہم ذمانے سے کٹ جا کیں؟ کیا ہم دقیانوس ہوکر بیٹھ جا کیں؟ کیا ہم دقیانوس ہوکر بیٹھ جا کیں؟ اور ساری دنیا کے طعنے ہم اپنے سرلے لیں ہمکیا دویائی ہے کٹ کر بیٹھ جا کیں؟ اور ساری دنیا کے طعنے ہم اپنے سرلے لیں ہمکیا دویائی ہے کٹ کر بیٹھ جا کیں؟ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔

#### سوسائٹی کو جھوڑ دو

ارے بیاتو دیکھو کہ اگر سوسائٹ ہے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤگ**ے تو** بیا کونسا مہنگا سودا ہے؟ ذراغور تو کرو کہ بیسوسائٹ کب تک تمہارا ساتھ دے گی؟ شہیں کہاں تک لے جائے گی؟ یادر کھو کہ قبر جس جانے کے بعد تمہارے اعمال کے سواکوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا، اس وقت تم ابنی سوسائی کو مدد کے لئے پکارنا کہ تمہاری وجہ ہم مید کام کر دہ ہے، اب آ کر ہماری مدد کرد، کیا اس وقت تمہاری سوسائی کے افراد میں ہے کوئی آ کر تمہاری مدد کرے گا؟ اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ اس وقت کے بارے میں قرآ ن کریم کا ارشاد ہے کا:

مَالَكُمُ مِنْ دُولِنِ اللهِ مِنْ قَالِيّ قَلَا نَصِيرِ (مورة البقرورة يد ١٠٠)

بعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا ولی اور مددگار نہیں ہوگا جو تمہیں عذاب سے چیٹرا سکے۔

نفيحت آموز واقعه

قرآن کریم نے سورہ صافات میں ایک مخص کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نفنل ہے اس شخص کو جب جت میں پہنچا دیں گے اور جت کی ساری نعتیں عطا فرما دیں گے، اس وقت اس کواپنے ایک ساتھی اور دوست کا خیال آئے گا کہ معلوم نہیں اس کا کیا حال ہے؟ اس لئے کہ وہ و نیا کے اندر جمھے خیال آئے گا کہ معلوم نہیں اس کا کیا حال ہے؟ اس لئے کہ وہ و نیا کے اندر جمھے غلاکا موں پر اکسایا کرتا تھا اور جمھے ہے بحث کیا کرتا تھا کہ آئ کل کے حالات الیے ہیں، ماحول ایسا ہے، سوسائٹ کے بید تقاضے ہیں، وقت کے نقاضے میہ ہیں وغیرہ، تو ایس ہاتیں ہاتیں کرکے جمھے ورغلایا کرتا تھا، اب ذرااس کو ہیں دیکھوں تو وہ وغیرہ، تو ایس ہاتیں کرکے جمھے ورغلایا کرتا تھا، اب ذرااس کو ہیں دیکھوں تو وہ

کس حال میں ہے؟ چنانچہ وہ اس کو دیکھنے کے لئے جہنم کے اندر جھائے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ:

> فَاظَّلَا فَرُالُهُ فِن سَوَآءِ الْجَعِيْمِ قَالَ تَاهُمُ إِنْ كِذْتَ كَتُودِيْنَ، وَلَوْلَا نِعْمَةُ مَرِقِى لَكُنْتُ مِنَ الْمُجْشَرِيْنَ ه

(سورة المُشَلَّف، آيت ٥٤٢٥٥)

جب وہ اس کو دیکھنے کے لئے جہم کے اندر جمانے گا تو اس ساتھی کو جہم کے اندر جمانے گا تو اس ساتھی کو جہم کے انہوں نی دیکھیے گا اور پھر اس کو مخاطب ہوکر اس سے کہے گا کہ بیس شم کھا کر کہتا ہوں کہ تو نے بھیے ہلاک ہی کر دیا تھا یعنی اگر بیس تیرے کہنے بیس آ جاتا، تیری بات مان لیتا اور تیری ا تباع کرتا تو آج میرا بھی بھی حشر ہونا تھا جو حشر تیرا ہو بات مان لیتا اور تیری ا تباع کرتا تو آج میرا بھی بھی حشر ہونا تھا جو حشر تیرا ہو رہا ہے۔ اورا گرمیرے ساتھ میرے رب کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو جھے بھی ای طرح دھرلیا گیا ہوتا جس طرح آج تھے دھرلیا گیا ہے۔

# ہم بیک ورڈ ہی سہی

بہر حال! اس سوسائل کے نقاضے یہاں پر تو بڑے خوش نما لگتے ہیں،
لیکن اگر اس بات پر ایمان ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ تعالی کے سامنے
جواب دینا ہے، اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جنت اور جہنم بھی کوئی چیز
ہے، تو چھر خدا کے لئے اس سوسائل کی باتوں کو چھوڑ و، اس کے ڈر اور خوف کو
چھوڑ و، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف آؤ۔ اور میہ

سوسائی مہیں جو طعنے دیتی ہے، ان طعنوں کو خندہ پیٹانی سے برداشت کرو، اگر
سوسائی بیکہتی ہے کہ تم رجعت بہند ہو، تم وقیانوس ہو، تم بیک ورڈ (Bake)
موسائی بیکہتی ہے کہ تم رجعت بہند ہو، تم وقیانوس ہو، تم بیک ورڈ (World)
خم مخوک کر اور کمر کس کریہ جواب وے وو کہ ہم ایسے ہی ہیں، تم اگر ہمارے
ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہور کھو، نہیں رکھنا چاہج تو مت رکھو۔ جب تک ایک
مرتبہ یہ نہیں کہو گے، اس وقت تک یا در کھو! یہ سوسائی تمہیں جہنم کی طرف لے
جاتی رہے گی۔

# بے طعنے مسلمان کے لئے مبارک ہیں

حضرات انبیاء علیم السلام کو بھی یہ طعنے دیے گئے ، صحابہ کرام کو بھی یہ طعنے دیے گئے ، صحابہ کرام کو بھی یہ طعنے دیے گئے ، اور جو فخص بھی دین پر چلنا چاہتا ہے ، اس کو یہ طعنے دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب تک ان طعنوں کو اپنے لئے باعث فخر نہیں قرار دوگے ، یا در کھو! اس وقت تک کا میا بی حاصل نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اربٹناد ہے کہ:

اكثروا ذكراهله حتى يقولوا "مجنون"

(منداحد، ج ۲، س ۸۲)

الله كى ياداور ذكراس حد تك كروكد لوگ حمهيں باگل كينے لكيں مطلب يہ ہے كدا كرسوسائل ايك طرف جارہى ہے، زماندايك طرف جارہ اس كم اس كے بھاؤ كارخ موڑنے كى كوشش كروتو لوگ

حمہیں یا گل کہیں گے، چنانچہ آج اگر کوئی شخص دیا نتداری اور امانت داری ہے کوئی کام کرتا ہے تو لوگ اس کے بارے بیں یہ کہتے ہیں کہ یہ یا گل ہے، اس كا دماغ خراب بوكيا ب\_مثلاً آج اكركوئي شخص بيه جاب كه ميس رشوت نه لوں، رشوت نہ دوں ، سود نہ کھاؤں ، حرام کاموں ہے اجتناب کروں ، اور لباس کے معاطے میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام برعمل کروں ، تو اس وقت سوسائن اس کو یمی کے گی کہ اس کا وماغ خراب ہے، یہ یا گان ہے، حالاتکہ جب سوسائٹی ممہیں یہ کیے کہتم یاگل ہو،تمہارا و ماغ خراب ہوگیا ہے تو ریحضور اقدس صلی الله علیہ وسم کی طرف ہے بشارت ہے اور تمہارے لئے باعث فخر کلمہ ہے، اور بیروہ لقب ہے جوحضور اقدس صلّی الله علیہ وسلم نے تمہیں ویا ہے۔ لبذاجس دن مهمیں دین کی وجہ سے کوئی شخص یہ کبدوے کہ یہ باگل ہے، اس دن خوشی مناؤ اور دو رکعت شکرانه کی نفل ادا کرو که الله تعالی نے آج تمہیں اس مقام تک پہنچا دیا جونی کریم صلی الله عليه وسلم نے ایک مؤمن کے لئے فرمایا تھا، اس لئے اس سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔مولانا ظفرعلی خان مرحوم نے خوب کہا کہ:

توحید تو یہ ہے کہ فدا حشر میں کہہ دے ہے ہے بندہ ددعالم سے خفا میرے لئے ہے

لبذا اگرساری دنیا کے خفا ہونے کے نتیج میں اللہ تبارک و تعالی سے تمہار اتعلق جر جائے تو کیا بیرم بنگا سودا ہے؟ بیرونیاوی زندگی معلوم نہیں کتنے ون کی زندگی ہے، یہ باتیں اور یہ طعنے سب ختم ہوکررہ جائیں گے، اور جس ون تمہاری آئکھ بند ہوگی اور وہاں تہارا استعبال ہوگا، اس وقت تم دیکھنا کہ ان طعنہ دیے والوں

کا کیا حشر ہوگا، اور یہ طعنے دیے والے جو آج تم پر ہنس رہے ہیں، قیامت

کے دن یہ ہنے والے رو کین گے اور تم ان پر ہنسا کرو گے۔ لہذا ان سوسائی
والوں ہے کب تک صلح کرو گے، کب تک ان کے سامنے ہتھیار ڈالتے رہو
گے، کب تک تم ان کے پیچے چلو گے۔ لہذا جب تک ایک مرتبہ ہمت کرکے
ارادہ نہیں کرو گے، اس وقت تک چھنکارانہیں کے گا۔ اور برہنگی کے لباس کا جو
رواج چل پڑا ہے، ایک مرتبہ عزم کر کے اس کوختم کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کواس

ن کی ہمت اور تو نیق عطا فرمائے آئین۔ بہرحال، اللہ تعالی نے لباس کا پہلا
مقصد بیان فرمایا، وہ ہے ستر عورت، جو لباس ساتر نہیں، وہ حقیقت میں لباس

ن کی ہمت وہ برہنگی ہے۔

مقصد بیان فرمایا، وہ ہے ستر عورت، جو لباس ساتر نہیں، وہ حقیقت میں لباس

### لباس كا دوسرا مقصد

لباس كا دومرا مقصد الله تعالى نے يه بيان فرمايا كه "ريشا" يعنى ہم نے اس لباس كوتمهار ہے لئے زينت كى چيز اور خوبصورتى كى چيز بنائى۔ايك انسان كى خوبصورتى لباس بيس ہے، لبذا لباس ايسا ہونا چاہئے كه جے و كيھ كر انسان كو فرحت ہو، بد بيئت اور بے ڈھنگانہ ہوجس كود كيھ كر دومروں كونفرت اور كراہت ہو، بلكہ ايسا ہونا چاہئے جس كو بهن كر زينت كا فائدہ حاصل ہو سكے۔

# ا پنا ول خوش کرنے کیلئے قیمتی لباس بہننا

بعض اوقات دل میں بیاشتباہ رہتا ہے کہ کیسا لباس پہنیں؟ اگر بہت فیمتی لباس پہن لیا تو یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں اسراف میں داخل نہ ہو جائے؟ اگر معمولی لباس پہنیں تو کس درجے کا پہنیں؟

الله تعالی حضرت تفانوی رحمة الله علیه کے درجات بلندفر مائے۔ آپین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندران ہے ایبا عجیب کام لیا کہ آپ نے کوئی چیز یر دہ خفا کے اندر نہیں جھوڑی، ہر ہر چیز کو دواور دوجار کر کے بالکل واضح کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ نے لباس کے بارے میں فرمایا کہ لباس ابیا ہونا جاہے جوساتر ہواورساتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس ہے تھوڑ اسا آ سائش کا مقصد بھی حاصل ہو، لین اس لباس کے ذریعے جسم کو راحت بھی حاصل مو، آرام بھی حاصل مو، ایا لباس بینے میں کوئی حرج نہیں۔مثلاً بتلا لباس بہن لیا، اس خیال ہے کہ جم کوآ رام مے گا، اس میں کوئی حرج نہیں، شرعاً جائز ہے،شریعت نے اس برکوئی یابندی عائد میں کی۔ای طرح اسے ول کوخوش کرنے کے لئے زیائش کا لباس پہنے تو یہ بھی جائز ہے، مثلاً ایک کیڑا دس رویے گز ہے اور دوسرا کپڑا پندرہ رویے گزیل رہاہے، اب اگر ایک تخص یدرہ رویے گر والا اس لئے خریدے کاس کے ذریعے میرےجم کوآ رام لے گایااس وجہ ہے کہ یہ کپڑا مجھے زیادہ احجما لگتا ہے، اس کو پیننے سے میرا دل خوش موگا، اور الله تعالى نے مجھے اتنى وسعت دى ہے كه ميں دس رويے كے بجائے

پندرہ روپے گزوالا کیڑا پہن سکتا ہوں، تو یہ اسراف میں داخل نہیں ہے اور مخناہ محی نہیں ہے، بلکہ شرعاً یہ بھی جائز ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت بھی دی ہے اور تم اپنا دل خوش کرنے کے لئے ایسا کیڑا پہن رہے ہو، اس لئے جائز ہے۔

# مالداركوا چھے كيڑے بہننا جائے

بلکہ جس فض کی آ مدنی اچھی ہو، اس کے لئے خراب قتم کا کپڑا اور بہت کہ کھٹیا قتم کا لبڑا اور بہت کھٹیا قتم کا لباس پہننا کوئی پیندیدہ بات نہیں، چنا نچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صاحب بہت بد ہیئت قتم کا پرانا لباس پہنے ہوئے ہیں، حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے یو چھا:

"الك مال؟ قال نصد، قال، من اى المال؟ قال قدامًا فسر الخدمن الإبل والفنشع والغيل والهَيْنَ ، قال: فاذا امّاك الله مالا ضليرا تُرتعمة الله عليك وكلامته \*

(ایوداؤد، تاب اللباس، باب فی المخلفان وفی غسل اللوب، حدیث نبر ۱۳ ، ۱۳ میر حضورصلی الله علیه وسلم نے اس سے بوچھا: تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہال! آپ صلی الله علیه وسلم نے بوچھا کہ تیرنے پاس کس حم کا مال ہے؟ اس نے جواب و یا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! الله تعالی نے جھے ہر حتم کا مال

عطا فرمایا ہے یعنی اونٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام سب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تہہیں مال دیا ہے تو اس کے انعامات کا کچھ اثر تمہارے لباس ہے بھی ظاہر ہونا چاہئے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن فقیر اور گداگر کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آ رام کی خاطر اور اپنی کی نعمت کا اثر خاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آ رام کی خاطر اور اپنی آ سائش یا زیبائش کی خاطر کوئی مختص اچھا اور قیمتی لباس بہن لے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، جا تز ہے۔

# حضور ﷺ كافتيتى لباس ببننا

یں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات جومشہور ہوگئ کہ '' کالی کملی والے'' اس بات کو ہمارے شاعروں نے بہت 'شہور کر دیا ، یہ بات سیح ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ حیات طبتہ سادگی کی حالت میں بسر ہوئی ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح یہ منقول ہے کہ آپ موٹا کپڑا زیب تن فرماتے تھے ، اور جہاں یہ منقول ہے کہ آپ موٹی چاوری استعال فرما میں ، ای طرح آپ کے بارے میں سیمی منقول ہے کہ آپ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبتہ زیب تن مرمایا جس کی قیمت دو ہزار دینارتھی ، وجہ اس کی ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرمکل شریعت کا حصر بننا تھا ، اس لئے ہم جیسے کر وروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہرمکل شریعت کا حصر بننا تھا ، اس لئے ہم جیسے کر وروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہرمکل شریعت کا حصر بننا تھا ، اس لئے ہم جیسے کر وروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہرمکل شریعت کا حصر بننا تھا ، اس لئے ہم جیسے کر وروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہرمکل شریعت کا حصر بننا تھا ، اس لئے ہم جیسے کر وروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہرمکل شریعت کا حصر بننا تھا ، اس لئے ہم جیسے کر وروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہرمکل شریعت کا حصر بننا تھا ، اس لئے ہم جیسے کر وروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہرمکل شریعت کا حصر بننا تھا ، اس لئے ہم جیسے کر وروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہرمکل شریعت کا حصر بننا تھا ، اس لئے ہم جیسے کر وروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہرمکل شریعت کا حصر بننا تھا ، اس لئے ہم جیسے کر وروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہرمکل شریعت کا حصر بننا تھا ، اس لئے ہم جیسے کر وروں کے لئے یہ علیہ وسلم کیا ہم جیسے کر وروں کے لئے یہ علیہ وسلم کیا ہرمک کیا تھیں کیا تھی کیا کیا جس کو کیا کر دیا رہی کیا دیا تھی کیا تھیں کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا ت

بھی کرکے دکھا ویا کہ اگرتم اپنی جسمانی راحت اور آسائش کے لئے کوئی قیمتی لباس پہننا جاہتے ہوتو یہ بھی جائز ہے۔

# نمائش اور دکھا وا جا ئزنہیں

لیکن اگر لباس پہننے ہے نہ تو آ سائش مقصود ہے اور نہ آ رائش مقصود ہے، بلکہ نمائش اور دکھا وامقصود ہے، تا کہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے اتنا شا ندار کپڑا پہنا ہوا ہے، اور اینا اعلیٰ درجے کا لباس پہنا ہوا ہے، اور بید دکھا نا مقصود ہے کہ ہم بڑی دولت والے اور بڑے بیے والے ہیں، اور دوسروں پر بڑائی جنانا اور حرام ہیں اور حرام ہے۔

# يهال شيخ كى ضرورت

ان دونوں باتوں میں بہت بار یک فرق ہے کہ اپنا دل خوش کرنا مقصود ہے ، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ لباس اپنا دل خوش کر نا بڑا کی جڑا نا مقصود ہے ، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ لباس اپنا دل خوش کرنے کے لئے بہنا ہے ؟ دومروں پر بڑائی جڑانے کے لئے بہنا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ہرایک کے بس کا کام نہیں۔ اس مقصد کے لئے کی صلح اور رہنما کی ضرورت پڑتی ہے ، وہ ان دونوں کے درمیان فرق کر کے بتا دیتا ہے کہ اس وقت جو کیڑے تم بہن رہے ہواور یہ کہدرہے ہو کہ اپنا دل خوش کرنے کے لئے کہاں بہن رہے ہواور یہ کہدرہے ہو کہ اپنا دل خوش کرنے کے لئے کہاں کہن رہا ہوں ، یہ دراصل شیطان کا دھوکا ہے ، حقیقت میں ان کیڑوں کے پہنے کا

مقصد دوسروں پر بردائی ظاہر کرنا ہے۔ اور بعض اوقات اس کے برعس بھی ہو
جاتا ہے۔ بہرحال! کی شخ کی ضرورت ہے۔ اور سے بیری مریدی در حقیقت
ای کام کے لئے ہوتی ہے کہ اس قتم کے کاموں میں اس سے رہنمائی حاصل کی
جائے کہ اس وقت میرے ساتھ سے صورت حال ہے، بتا ہے کہ اس وقت ایسے
کیڑے پہنوں یا نہ پہنوں؟ وہ شخ بتا تا ہے کہ اس وقت ایسے کیڑے پہنواور
اس وقت مت پہنو۔ نمائش اور آسائش میں یہ باریک فرق ہے۔ دنیا کے جتنے
کام ہیں، چاہے وہ لباس ہو، یا کھا تا ہو، یا جوتے ہوں، یا مکان ہو، ان سب
میں سے اصول کارفر ما ہے جو حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما ویا ہے۔
میں سے اصول کارفر ما ہے جو حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما ویا ہے۔
میں بیارز ین اصول ہو۔

# اسراف اورتكبرے يجيج

ای لئے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کا برد ااصولی ارشاد ہے کہ:

م حكل ماشئت والبس ماشئت ما اخطئتك اثنتان : سرف ومخسِلة "

(صحح بخاري، كماب اللباس، باب نمبرا)

لینی جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، لیکن دو چیزوں سے پر ہیز کرو: ایک اسراف سے اور دوسرے تکبر سے۔ مطلب سے ہے کہ جس طرح کا کپڑا چاہو پہنو، تمہارے لئے یہ جائز ہے، لیکن اسراف نہ ہو، اور اسراف ای وقت ہوتا ہے جب آ دمی نمائش کے لئے کپڑا پہنتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جس کپڑے کو پہن کر تظہر پیدا ہو، اس سے بچو۔ لیکن کون سے گیڑے سے اسراف ہوگیا اور کون سے گیڑے سے اسراف ہوگیا اور کون سے گیڑے سے اسراف ہوگیا اور کون سے گیڑے سے تکبر پیدا ہوگیا، اس کے لئے کسی شخ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بناتا ہے کہ یہاں تکبر ہوگیا اور یہاں اسراف ہوگیا۔ بہرحال، میں بیرعرض کر دہا تھا کہ لباس کا دوسرا مقصد ہے زینت، لیکن اس زینت کی حدود ہیں، بس ان حدود شریعت کے اغررہ و کرجتنی زینت کر سکتے ہو، اس کو اختیار کرلو، لیکن اگر ان حدود سے باہرنگل کر زینت اختیار کرو گے تو بیرام ہوگی اور ناجائز ہوگی۔

# فیش کے پیچے نہ چلیں

آئ کل عجیب مزاج بن گیا ہے کہ اپنی پندیا ناپندکا کوئی معیار نہیں،

ہی جوفیشن چل گیا وہ پند ہے، اور جو چیز فیشن ہے باہر ہوگئ وہ ناپند ہے،

ایک ذمانے عیں ایک چیز کا فیشن چل رہا ہے تو اب اس کو پند کیا جانے لگا اور

اس کی تعریف کی جانے گئی کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور جب اس کا فیشن نکل گیا

تو اب اس کی برائی شروع ہوگئ۔ مثلا ایک زمانے علی لمی اور نیجی قیمی کا فیشن

چل گیا تو اب جس کو بھی دیکھووہ لمی قیمی پہن رہا ہے اور اس کے فضائل بیان

گررہا ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور جب او نجی

قیمی پہننے کا فیشن چل پڑا تو اب او نجی قیمی کی تعریف ہوری ہے اور اس کو بین یہ پہندیدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ فیشن کے تائی ہوکر خوبصورتی اور برصورتی کا پہندیدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ فیشن کی تائی ہوکر خوبصورتی اور برصورتی کا تعین صحیح نہیں، بلکہ اپنے آپ کو جو چیز انجی گے اور اپنے خیال کو جو چیز تولیسورت گے، اس کو پہننے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔

### مَن بھا تا کھاؤ،مَن بھا تا پہنو

ہمارے یہاں ہندی میں ایک مقولہ مشہور تھا کہ '' کھائے من بھاتا اور
پہنے جگ بھاتا'' لینیٰ کھائے تو وہ چیز جو اپنے مُن کو بھائے، اپنے ول کو اچھی
گے، اپنا دل اس سے خوش ہواور اپنے آپ کو پسند ہو۔ لیکن لباس وہ پہنے جو
جگ کو بھائے۔ جگ سے مراوز ماند، لینی جو زمانے کے لوگوں کو پسند ہو، زمانے
کوگ جس کو پسند کریں اور ان کی آ تھوں کو اچھا گئے۔ بیہ کہاوت مشہور ہے،
لیکن بیاسلامی اصول نہیں، اسلامی اصول بیہ ہے کہ پہنے بھی مُن بھاتا اور کھائے
کیم مُن بھاتا، اور '' جگ بھاتا'' والی بات نہ لباس میں درست ہے اور نہ کھائے
میں درست ہے، بلکہ شریعت نے تو بیہ کہا ہے کہ اپنے ول کو خوش کرنے کے لئے
میں درست ہے، بلکہ شریعت نے تو بیہ کہا ہے کہا ہے دل کو خوش کرنے ہے لئے
کی اتباع میں لوگوں کو دکھانے کے لئے اور نمائش کے لئے کوئی لباس استعال کرو، وہ جائز ہے، لیکن فیشن
کی اتباع میں لوگوں کو دکھانے کے لئے اور نمائش کے لئے کوئی لباس استعال

# خواتنين اورفيشن برستي

اس معالم بیں آج کل خاص طور پر خواتین کا مزاج قابل اصلاح ہے۔خواتین یہ جھتی ہیں کہ لباس اپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں کے لئے ہے، اس لئے لباس پہن کراپنے ول کوخوش کرنے کا معاملہ بعد کا ہے، اصل یہ ہے کہ دیکھنے والے اس لباس کو دیکھ کراس کوفیشن کے مطابق قرار دیں اوراس کی

تعریف کریں، اور ہمارا لباس و کمچہ کرلوگ سیمجھیں کہ بیہ بڑے لوگ ہیں۔ یہ باتیں عورتوں میں بہت زیادہ یائی جاتی ہیں اور اس کا متیجہ سے کہ یہ عورتیں یے گھر میں ایے شو ہروں کے سامنے تو میلی کھیلی رہیں گی اور اچھالیاس پیننے کا خیال بھی نہیں آئے گا،لیکن جہاں کہیں گھر ہے باہر نکلنے کی نوبت آگئی یاکسی تقریب میں شرکت کی نو:ت آ گئی تو پھراس کے لئے اس بات کا اہتمام کیا جا ر ہا ہے کہ وہ لباس فیشن کے مطابق ہو اور اس کے سننے کے نتیجے میں وہ لوگ ہمیں دولت مند مجھیں، اس کا متبجہ یہ ہے کہ اگر ایک لباس ایک تقریب کے اندر پہن لیا تو اب وہ لباس دوسری تقریب کے اندر نہیں بہنا جا سکتا، اب وہ لباس حرام ہوگیا، اس لئے کہ اگر وہی لباس پہن کر دوسری تقریب میں جلے گئے تو دومری خواتین میں مجھیں گی کہان کے پاس توایک ہی جوڑا ہے ، سب جگہ وہی ایک جوڑا مین کر آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ درحقیقت ان باتوں کے پس بردہ نمائش کا جذبہ ہے اور بینمائش کا جذبہ ممنوع ہے، البتہ نمائش کے ارادے اور اہتمام کے بغیر کوئی خاتون اینے ول کو خوش کرنے کے لئے آج ایک جوڑا پکن لے اور کل کو دوسرا جوڑا پ<sup>ہ</sup>ن لے ، اور الله تعالی نے عطا بھی فرمایا ہے، تو اس میں کوئی مضا كقة نہيں ـ

حضرت امام ما لک اور نئے جوڑے

جمارے بزرگول میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو بہت اچھا اور عمدہ الباس بہنا کرتے تھے، حضرت امام مالک رحمة الله علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا،

جو بڑے ورمے کے امام گزرے ہیں، مدیند طینبہ کے رہے والے، امام داراتھجر ق، ان کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا کہ وہ جرروز ایک نیا جوڑا يهنا كرتے تھے، كويا كدان كے لئے سال من تمن سوساتھ جوڑے بنے تھے، اور جو جوڑ اایک دن بہنا، وہ دوبارہ بدن برنبیں آتا تھا، دوسر ہے دن دوسرا جُوڑ ا تیسرے دن تیسرا جوڑا کی کو خیال آیا کہ ہرروز نیا جوڑا پہننا تو اسراف ہے، چنانچەال نے آپ سے كہا كەحفرت بدروزاند نيا جوڑا بېننا تو اسراف ميں داخل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں کیا کروں، بات دراصل ہے ہے کہ جب سال شروع ہوتا ہے تو میرا ایک دوست تین سوساٹھ جوڑے سلوا کر میرے گھر لے آتا ہے، اور برکتا ہے کہ برآپ کا روز کا ایک جوڑا ہے، اب می نے خود ہے تو اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ روزانڈایک نیا جوڑا پہنوں، اگریس ان جوڑوں کو واپس کردوں تو اس کی ول شکنی ہوتی ہے، اور اگر نہ پہنوں تو بھی اس كا مقصد حاصل نيس بوگا، اس لئے كداس كا بديددين كا مقصد سي ہے كه يس روزانہ تیا جوڑا پہنوں، اس لئے میں روزانہ ایک جوڑا بدل ہوں، اور اس کو اتارنے کے بعد کس متحق کودے دیتا ہوں، جس کی وجدسے بہت سے اللہ کے بندوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال! ان کا روزانہ نیا جوڑا پہننا دکھاوے کے کے نہیں تھا بلکہ جس نے ہدیہ دیا تھا اس کا دل خوش کرنے کی خاطر عضا۔

حضرت تھانو گُ کا ایک واقعہ

ایک برا عجیب وغریب واقعہ یادآ میا، بدواقعہ میں نے اپنے والد ماجد

عضرت مولا نامفتی **عرشفع صاحب رحمة ا**لله علیه ہے سنا ہے، بزاسبق آ موز واقعہ ہے، وہ بیر کرحفزت مولانا اشرف علی صاحب مقانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دواہلیہ فیں، ایک بری اور ایک چموٹی، دونوں کو حضرت والا سے بہت تعلق تھا، لیکن بڑی ورانی صاحبہ برانے وتوں کی تھیں اور حضرت والا کوزیادہ سے زیادہ آرام بنجانے کی قکر میں رہتی تھیں، عید آنے والی تھی، بڑی پیرانی صاحبہ کے ول میں خیال آیا که حضرت والا کے لئے کسی عمدہ اور اچھے کیڑے کا اچکن بنایا جائے۔ اس زمانے میں ایک کیڑا چلا کرتا تھا، جس کا نام تھا'' آ کھے کا نشہ' یہ بڑا شوخ قسم کا کپڑا ہوتا تھا۔اب معزت والا سے بوجھے بغیر کیڑا خرید کراس کا اچکن سینا شروع کر دیا، اور حضرت والا کواس خیال ہے نہیں بتایا کہ اچکن سلنے کے بعد جب اجا تک بیں ان کو پیش کروں گی تو اجا تک ملنے سے خوشی زیادہ ہوگی ، اور سادا رمضان اس کے سینے میں مشغول رہیں، اس لئے کہ اس زمانے ہیں مشین كارواج تو تفانبيں، ہاتھ ہے سلائی ہوتی تھی، چنانچہ جب وہ سل كرتيار ہو گيا تو عید کی رات کووہ اچکن حضرت والا کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ میں نے آ ب کے لئے بیا چکن تیار کیا ہے، میرا دل جاہ رہا ہے کہ آپ اس کو پہن کر عیدگاه جائیں اورعید کی نماز پڑھیں۔اب کہاں حضرت والا کا مزاج اور کہاں وہ شوخ اچکن، وہ تو حضرت والا کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں مہنتے ہے اٹکار کروں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اس لئے کہ انہوں نے تو بورا رمضان اس کے سینے میں محنت کی اور محبّت سے محنت کی ، اس لئے آپ نے ان کا دل رکھنے کے لئے فرمایا کہتم نے تو یہ ماشاء اللہ

بڑا اچھا اچکن بنایا ہے، اور پھر آپ نے وہ اچکن پہنا اور عیدگاہ میں پنچے اور نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آ دمی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ نے یہ جو اچکن پہنا ہے، یہ آپ کو زیب نہیں ویتا، اس لئے کہ یہ بہت شوخ قتم کا اچکن ہے، حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ہاں بھائی! تم بات تو ٹھیک کہدرہے ہو، اور یہ کہ کر پھر آپ نے وہ اچکن اتار ااور ای شخص کو دے دیا کہ یہ تہمیں ہدیہے، اس کوتم پہن لو۔

#### دوسرے کا دل خوش کرنا

اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا کہ جس وقت میں یہ اچکن پہن کرعیدگاہ کی طرف جارہا تھا، تو بچھ نہ پوچھو کہ اس وقت میرا دل کتنا کث رہا تھا، اس لئے کہ ساری عمراس قتم کا شوخ لباس بھی نہیں پہنا، لیکن دل میں اس وقت یہ نہیں کہ جس اللہ کی بندی نے محنت کے ساتھ اس کو سیا ہے، اس کا دل خوش ہو جائے تو اس کا دل خوش کرنے کے لئے اپنے اوپر یہ مشقت برداشت کرلی، اور اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے کہ طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے کہ طعنے بھی سے، اس کے کہائی گھر والوں کا ول خوش کرنے کے لئے سکام کرایا۔

بہر حال! انسان اجھے ہے اُچھالباس اپنا دل خوش کرنے کے لئے پہنے، اپنے گھر والوں کا دل خوش کرنے کے لئے پہنے، اور کسی ہدیدا در تخذ دینے والے

کا دل خوش کرنے کے لئے پہنے تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں، لیکن اچھا لباس اس مقصد کے لئے پہننا تا کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں، میں نیشن اببل نظر آؤک ، میں دنیا والوں کے سامنے بڑا بن جاؤں، اور نمائش اور دکھاوے کے لئے پہنے تو بیرعذاب کی چیز ہے اور حرام ہے، اس سے پچنا چاہئے۔

#### لباس کے بارے میں تیسرااصول

لباس کے بارے میں شریعت نے جو تیسرا اصول بیان فرمایا، وہ ہے
" خشبتہ سے بچنا" بینی ایسا لباس پہننا جس کو پہن کر انسان کی غیر سلم قوم کا
فردنظرا کے ،اوراس مقصد سے وہ لباس پہنچ تا کہ میں ان جیسا ہوجاؤں ،اس کو
شریعت میں تشبتہ کہتے ہیں۔ دوسر لفظوں میں یوں کہا جائے کہ کسی غیر سلم
قوم کی نقالی کی نیت سے کوئی لباس پہننا، اس سے قطع نظر کہ وہ چیز ہمیں ببند
ہے یا نہیں، وہ اچھی ہے یا بری، لیکن چونکہ فلاں قوم کی نقالی کرنی ہے، بس ان
کی نقالی کے چیش نظر اس لباس کو اختیار کیا جا رہا ہے، اس کو "نشسته" کہا جا تا
ہے۔ اس نقالی پر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ۔
ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ:

من تشبه بقود فالومشه

(ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في لبس الشهره، مديث تمبراسم،)

یعنی جو تخص کسی قوم کے ساتھ قشبہ اختیار کرے، اس کی نقالی کرے، اور ان جیسا بنے کی کوشش کرے، تو وہ انہیں میں سے ہے، گویا کہ وہ مسلمانوں میں

ے نہیں ہے، ای قوم کا ایک فرد ہے، اس کئے کہ یخص انہی کو پند کررہاہے، انہی سے محبت رکھتا ہے، انہی جیسا بنتا جا ہتا ہے، تو اباس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ آئیں۔

### ''تشبّه'' کی حقیقت

تشبتہ کے بارے میں یہ بات بھے لینی چاہئے کہ یہ "تشبتہ" کب پیدا ہوتی ہے اور کب اس کی ممانعت آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کی ایسے کام میں دوسری تو م کی نقالی کرنا جو ٹی نفسہ براکا م ہے اور شریعت کے اصول کے طلاف ہے، ایسے کام میں نقالی تو حرام بی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کام اگر چہ ٹی نفسہ تو برانہیں ہے بلکہ مبارح ہے، لیکن یہ خض اس غرض سے وہ کام کر رہا ہے کہ میں ان جیسا لگوں اور اہتمام کر کے ان جیسا میں ان جیسا لگوں اور اہتمام کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے بہتو اس صورت میں وہ مبارح کام بھی حرام اور ناجا تر ہو جاتا ہے۔

## گلے میں زقار ڈالنا

مثلاً ہندواپے گلے میں زقار ڈالا کرتے ہیں، اب یہ زقارایک طرح کا ہار ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ویسے ہی اتفاقا ڈال لے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، ناجائز اور حرام کام نہیں ہے بلکہ مباح ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مقصد کے لئے اپنے گلے میں" زقار" ڈال رہا ہے تاکہ میں ان جیسا لگوں تو یہ نا جائز اور حرام ہے اور" تشبه " میں داخل ہے۔

#### ماتن يرقشقه لكانا

يا مثلًا مندوعورتين اين ما عظم يرسرخ قشقه لكاتى بين، اب أكر بالفرض ہندوعورتوں میں اس طرح قشقہ لگانے کا رواج نہ ہوتا اور کوئی مسلمان عورت خوبصورتی اور زینت کے لئے لگاتی تو بدکام فی نفسہ میاح تھا، کوئی تاجائز اور حرام نہیں تھا، کیکن اب اگر ایک عورت قشقہ اس لئے نگا رہی ہے تا کہ میں ان کا فیشن اختیار کروں اور ان جیسی نظر آؤں، تو اس صورت میں بیر قشقه لگانا حرام ہے اور نا جائز ہے۔ ہندوستان میں مسلمان عورتیں تو ان کی مشابہت اختیار كرنے كيلئے ية فتقد لكاتى بين، ليكن اب سا ہے كه يهال باكسان ميں بھى عورتوں میں قشقہ لگانے کا رواج شروع ہوگیا ہے، حالاتکہ یبال مندوعورتوں کے ساتھ معاشرت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود مسلمان خواتین اپنے ماتھ پر يرقشقه لكاتى بين توبيان كے ساتھ "تشبه" اختيار كرنا ہے ، جوحرام اور ناجائز ہے۔ لہذا کوئی عمل جواگر چہ نی نفسہ جائز اور مباح ہو، مگراس کے ذریعہ دوسری تو موں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنامقصود ہواس کو" تیشبّه'' کہتے ہیں، جس کو حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔

يتلون يهننا

ای مندرجه بالا اصول کی بنیاد پر بدکہا جائے گا کہ جولیاس کی جی قوم کا

شفاربن چکاہے، یعنی دہ لباس اس قوم کی انتیازی علامت بن چکا ہے، اگر ان کی نقالی کی غرض سے ایسا لباس اختیار کیا جائے گا تو وہ حرام اور ناجائز ہوگا اور گناہ ہوگا۔مثلاً آج کل مردوں میں کوٹ پتلون کا رواج چل پڑا ہے اس میں بعض باتس توفى نفسه بهى ناجائز مين، جاب اس مين تشبه بايا جائ يان بايا جائ، چانچ ایک خرابی تو یہ ہے کہ یہ پتلون تخوں سے نیچ پہنی جاتی ہے، اور کوئی لباس بھی مردوں کے لئے نخوں سے پنچے بہننا جائز نہیں۔ دوسری خرانی ہے ہے کہا گر پتلون ایسی چست ہو کہاس کی وجہ سے اعض نمایاں ہوں ،تو پھرلباس کا جو بنيادي مقصد تها، ليني " سر" كرنا، وه حاصل نه جوا تو مجروه لباس شرعي لحاظ سے بے معنی اور بے کار ب\_لہذا ان دوخرابوں کی وجہ سے فی نفسہ پتلون پہننا جائز نہیں، کیکن اگر کوئی تخص اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ پتلون چست نہ ہو، بلکہ ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اس کا اہتمام کرے کہ وہ پتلون مخنوں سے نیجے نہ ہوتو الیمی بتلون بہننا فی نفسہ مباح ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص پتلون اس مقصد سے پہنے تا کہ بیں اگر یز نظر آؤں،
اور بیں ان کی نقالی کروں اور ان جیسا بن جاؤں، تو اس صورت بیں پتلون
پہننا حرام اور ناجائز ہے اور قششبہ " بیں واخل ہے، لیکن اگر نقالی مقصود نہیں
ہے اور اس بات کا بھی اہتمام کر رہا ہے کہ پتلون مخنوں سے او نچی ہواور ڈھیلی
ہو، تو ایس صورت بیں اس کے پہننے کو حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن فی نفسہ اس
پتلون کا پہننا پھر بھی اچھا نہیں اور کراہت سے خالی نہیں۔ کیوں؟ اس بات کو
ذراغور سے بچھ لیں۔

### تشبه اورمشابهت میں فرق

وہ یہ کہ یہ دو چزیں الگ الگ جیں، ایک "نشبته" ادر ایک ہے "مشابهت" وونول من فرق ہے۔" تشبته" كمعنى توبيد بيل كه آ دمي اراده کر کے نقالی کرے، اور ارادہ کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کرے، بی تو بالکل ہی ناجائز ہے۔ دوسری چیز ہے''مشابہت'' یعنی اس جیسا بننے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا، کیکن اس عمل ہے ان کے ساتھ مشابہت خود بخود پیدا ہوگئی۔ یہ' مشابہت' جوخود بخود پیدا ہو جائے حرام تو نہیں ، لیکن حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے بلا ضرورت مشابہت پیدا ہونے ہے بھی بھنے کی تاکید فرمائی ہے۔فرمایا کہاس کی کوشش کرد کہ ان ہے امتیاز رہے، مسلمان قوم اور مسلمان ملت کا ایک امتیاز ہونا جاہے ،ایبانہ ہوکہ دیکھ کریت ند ملے کہ بدآ دی مسلمان ہے یانہیں ،سرے کے کریاؤں تک اپنا حلیدایا بناکر رکھا ہے کدد کھے کریہ پنة بی نہیں چاتا کہ بیر ملمان ہے یانہیں ،اس کوسلام کریں یا نہ کریں، مباحات کے ذریعہ بھی ایسا حليه بنانا يبند بده تبيل-

#### حضور عظ كامشابهت سے دورر بے كا اہتمام

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ''مشابہت'' سے بیچنے کا اتنا اہتمام فر مایا کہ محرم کی دس تاریخ کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بڑی نضیلت کا کام ہے، اور جب آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ہجرت کرکے مدینة منورہ تشریف لائے تو ابتداء میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور رمضان کے روزے اس وقت تک فرض نہیں ہوئے تھے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہوگئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوگئ و عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوگئ ، اب فرض تو نہ رہا، البتہ نفل اور مستحب بن گیا۔لیکن حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔اب نظا ہر ہے کہ اگر مسلمان عاشورہ کے دن روزہ رکھیں گئو وہ یہود یوں کی نقائی میں تو نہیں رکھیں گے، وہ تو حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھیں کے۔ ایک نقائی میں تو نہیں رکھیں گے، وہ تو حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھیں گئے۔لیکن حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئے تندہ سال میں زندہ رہا تو عاشورہ کے ساتھ ایک روز ، اور طاکر رکھوں گا، یا تو یں تاریخ کا روزہ یا گیارہویں تاریخ کا روزہ یا گیارہویں تاریخ کا روزہ باکہ یہود یوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو، بلکہ ان سے علیمہ کی اورا تمیاز ہو جائے۔ (منداحم، جا، ص ۲۳۷)

اب و یکھے کہ روز ہے جیسی عبادت میں بھی آ تخضرت ملی الله علیہ رسلم فے مشابہت پیدا ہونے کو بسند نہیں فرمایا، اس لئے آپ علیہ فے فرمایا کہ جب عاشورہ کا روزہ رکھو تو اس کے ساتھ ایا تو نویں تاریخ کا روزہ ملا لو یا گیار ہویں تاریخ کا روزہ ملالو، تا کہ یہود یوں کے ساتھ مشابہت بھی پیدا نہ ہو۔ لہذا "قشبه" تو حرام ہے، لیکن "مشابہت" پیدا ہو جانا بھی کراہت سے خالی نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی جینے کی تلقین فرمائی

# مشركين كي مخالفت كرو

ایک حدیث شریف می حضوراقدس صلی الله علیه وسلم في قرمايا كه:

"خالفواالمشركين"

(ميح بخارى، كتاب اللباس، باب تقليم الاظفاد، مديث نمبر٥٨٩٣)

مشر کین کے طریقوں کی مخالفت کرو۔ لینی انہوں نے جیسے طریقے اختیار کئے ہیں ہتم ان سے الگ اپنا طریقہ بناؤ۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا:

م فرق مابينا وبين العشركين العمائع على القلانس"

(ابوداؤد: كتاب اللباس، باب في العمائم، مديث تمر ٨٥٠٨)

یعن ہمارے اور مشرکین کے در میان فرق ٹوٹی پر عمامہ پہننا ہے، لینی بیہ مشرکین عمامہ پہننا ہے، لینی بیہ مشرکین عمامہ پہننا کوئی ناجائز اور حمام نہیں، کی ان کی مخالفت کرواور عمامے کے نیچ ٹوٹی بھی پہنا کرو۔ حالانکہ بغیرٹوٹی کے عمامہ پہننا کوئی ناجائز اور حرام نہیں، لیکن ذرای مشاببت سے نیچے کے لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی تھم فرمایا کہ عمامے کے بیچ ٹوٹی پہنو، تا کہ اشتباہ لازم نہ آئے، لہذا بلاوج کی ووسری قوم کی مشاببت اختیار کرنا اچھائیں ہے، آدی اس سے جتنا نے بہتر ہے۔ اس کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین اس کا بہت اجتمام فرماتے متے کہ دوسری قوموں کی مشاببت پیدا نہ ہو۔

### مسلمان ایک متازقوم ہے

سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک الگ قوم بنایا اور اپنے گروہ میں شامل فرما کر تمہارا نام'' خزب اللہ'' رکھا، یعنی اللہ کا گروہ ساری دنیا ایک طرف اور تم ایک طرف قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ بنیادی طور پر پوری دنیا میں دو جماعتیں ہیں، چنانچے فرمایا کہ:

\* خَلَقَكُمُ فَيُنْتُكُمُ كَافِرٌ قَمِينَكُمُ مُؤْمِنٌ \*

(مورة التفاين، آيت)

یعنی دو جماعتیں ہیں ایک کافر اور ایک مؤمن، اس لئے مؤمن کو کہی کافر کی جماعت کے ساتھ مخلوط نہ ہونا چاہئے، اس کا اقبیاز ہونا چاہئے اس کے لباس میں، اس کی پوشاک میں، اس کی وضع قطع میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے طریق ادا میں، ہر چیز میں اسلامی رنگ نمایاں ہونا چاہئے، اب اگر سلمان دوسروں کا طریقہ اختیار کرلے تو اس کے نتیج میں وہ انٹیاز مث جائے گا۔

اب آج دیکے لوکہ میہ جوطریقہ چل پڑا ہے کہ سب کا لباس ایک جیسا ہے، اگرتم کسی مجمع میں جاؤ کے تو یہ پتہ لگانا مشکل ہوگا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے، ندلباس سے پتہ لگا سکتے ہیں، نہ پوشاک سے، اور نہ کسی اور انداز سے اب اس کوسلام کریں یا نہ کریں؟ اور اس سے کس قتم کی با تیں کریں؟ لہٰذا ان خرایوں کے سقِ باب کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قشبتہ سے بھی بچو، اس لئے کہ وہ تو بالکل ہی حرام ہے، اور

"مشاببت" ے بھی بچو، اور یہ مشاببت بھی کراہت سے فالی نہیں ہے اور پندیدہ بھی نہیں ہے۔

# بہ بے غیرتی کی بات ہے

یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ انسان ایک ایسی قوم کا لباس پند کرکے
اس کو اختیار کرے جس قوم نے تمہیں برطریقے سے غلامی کی چکی میں پیسا،
تمہارے اوپرظلم دستم توڑے، تمہارے خلاف سازشیں کیس، تمہیں موت کے
گھاٹ اتارا، اورظلم دستم کا کوئی طریقہ ایسانہیں ہے جو اس نے فروگذاشت
کردیا ہو، ابتم ایسی قوم کے طریقوں کو عزت اور تحریم کے ساتھ اختیار کرو، یہ
کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔

## انگریزوں کی تنگ نظری

لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جو اس قتم کا لباس پہننے ہے منع کرتے ہیں، یہ نگ نظری کی بات ہے۔ اور اسی بات کہنے والوں کو نگ نظر کہا جاتا ہے، حالانکہ جس قوم کا لباس تم اختیار کر رہے ہو، اس کی نگ نظری اور اس کی مسلمان وشنی کا عالم یہ ہے کہ جب اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو ہمارے مخل مسلمان بادشاہوں کا جو لباس تھا، یعنی عمامہ اور خاص شلوار قیص، اس نے وہ لباس اپنے خانساموں کو بہنایا، اپنے ہیروں کو بہنایا، اپنے چوکیداروں کو بہنایا، اور اس کے ان کو بہنایا، اپنے چوکیداروں کو بہنایا، اور اس نے ان کو بہلاس پہننے پر مجبور کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ صرف مسلمانوں کو

ذلیل کرنے کے لئے اور یہ دکھانے کے لئے کہ دیکھو! ہم نے تمہارے
بادشاہوں کا لباس اپ نوکروں کو، اپ خانساموں کو اور اپ بیروں کو بہنایا۔
اس قوم کی تک نظری کا تو یہ عالم ہے اور ماشاء اللہ ہماری فراخی قلب کا یہ عالم
ہے کہ ہم ان کا لباس بڑے فخر ہے اور بڑے ذوق وشوق ہے پہننے کے لئے
تیار ہیں۔ اب اگر ان ہے کوئی کیے کہ یہ لباس پہننا غیرت کے خلاف ہے تو
اس کو کہا جا تا ہے کہ تو تنگ نظر ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

بہر حال! اس میں شرعی قباحت کے علاوہ بڑی بے غیرتی کی بھی بات ہے۔

تم اپناسب کچھ بدل ڈالو،لیکن

یہ بات بھی خوب بھے لوکہ تم کتنا ہی ان کا لباس پہن لو، اور کتنا ہی ان کا طریقہ افتیار کرلو، گرتم پھر بھی ان کی نگاہ میں عزت نہیں پاسکتے ،قر آن کریم نے صاف صاف کہددیا ہے کہ:

\* وَلَنْ تَرْمَنْ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّمْلَرى حَثَّى تَنَّبِعَ مِلَّتَهُ هُ \*

(سورة البقرة ، آيت ١٢٠)

یہ یہوداور نصاریٰ تم ہے بھی بھی رامنی نہیں ہول کے جب تک تم ان کی ملت کو اختیار نہیں کرلو کے ، ان کے نظریات، ان کے ایمان، ان کے وین کو اختیار

نہیں کرلو گے، اس وقت تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ لہذا اب تم اپنا لباس بدل لو، بو چا ہو بدل لو، لیکن وہ تباس بدل لو، جو چا ہو بدل لو، لیکن وہ تم سے راضی ہونے کو تیار نہیں۔

چنانچ تم نے تجربہ کرلیا اور سب کھے کرے وکھے لیا، سب کھان کی نقائی پر فنا کرے وکھے لیا، سب کھان کی نقائی پر فنا کرکے وکھے لیا، سب کے جدان کی نقائی پر فنا کرکے وکھے لیا، سرے لے کر پاؤل تک تم نے اپنے آپ کو بدل لیا، کیا تم سے وہ لوگ خوش ہوگئے؟ کیا تمہارے ساتھ انہوں نے ہدردی کا برتاؤ شروع کر دیا؟ بلکہ آج بھی ان کی دھنی کا وہی عالم ہے، اور اس لباس کی وجہے ان کے دل میں تمہاری عزت بھی پیدائیں ہو تی۔

# ا قبال مرحوم كامغربي زندگي پر تنجره

اقبال مرحوم نے نثر کے انداز میں تو بہت گزیز یا تیں بھی کی ہیں، لیکن اشعار میں بعض اوقات بڑی حکمت کی یا تیں کہددیتے ہیں۔ چنانچے مغربی لباس اور مغربی طرز زندگی وغیرہ پر تبعرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ: قوت مغرب نہ از چنگ و ریاب

وے حرب نہ او پہل و رہاب نے زرقع و رہاب کے خاب خاب خاب خاب خاب کے خاب نے دوس نے دوس کے دوس کے

لیعنی مغربی ممالک کے اندر جو توت نظر آربی ہے، وہ اس چنگ ورباب کی وجہ سے نہیں، اور لڑکوں کے بے پردہ ہونے سے نہیں، اور لڑکوں کے بے پردہ ہونے

اور ان کے ناپنے گانے کی وجہ ہے بھی نہیں ہے اور بیرتی اس وجہ ہے نہیں ہے کہ ان کی عورتوں نے سرکے بال کاٹ کر پٹھے بنا لئے ، اور نداس وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی پنڈلیاں نگی کرلیں۔ آگے کہتے ہیں کہ:

قوتِ افرعگ از علم و فن است از بمیں آتشِ چاغش روش است

لین جو کھو توت ہے وہ ان کی محنت کی وجہ ہے، علم و ہنر کی وجہ ہے، اور ای وجہ سے ہے، اور ای وجہ سے ہے، اور ای وجہ سے تر تی کر رہے ہیں، پھر آخر میں کہا کہ:

حکت از قطع و برید جامه نیست مانع علم و جنر هامه نیست

لینی حکمت اور ہنر کسی خاص قتم کا لباس پہننے سے حاصل نہیں ہونا ، اور عمامہ پہننے سے علم و ہنر حاصل ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدائیس ہوتی۔ ہہر حال! اصل چیز جو حاصل کرنے کی تھی، وہ تو حاصل کی نہیں، اور لباس و پوشاک اور طریق زندگی میں ان کی نقل اتار کر ان کے آگے بھی اپنے آپ کو ذلیل کرلیا۔ ونیا سے عزت ہو، اگر دل میں اپنی عزت وہی کراتا ہے جس کو اپنے طریق زندگی سے عزت ہو، اگر دل میں اپنی عزت نہیں، تو پھر وہ دنیا سے کیا عزت کرائے گا۔ لہذا تمہارا یہ انداز اور بہ طریقہ ان کو بھی لپند نہیں آئے گا، چاہے تم ان کے طریقوں میں غرق ہو کر اور ڈوب کر دیکھے لواور اپنے آپ کو پوری طرح بدل کر

د مکھالو۔

#### تنشبه اورمشابہت دونوں سے بچو

بہرحال! فتوے کی بات تو وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ
"تشبته" تو ناجا تزحرام اور گناہ ہے۔ اور "نشبته" کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ
کرکے ان جیسا بننے کی کوشش کرنا، اور "مشابہت" کے معنی یہ جیں کہ ان جیسا
بننے کا ارادہ تو نہیں تھالیکن کچھ مشابہت بیدا ہوگئی۔ یہ گناہ اور حرام تو نہیں ہے،
البتہ کراہت سے خالی نہیں، اور غیرت کے تو بالکل خلاف ہے، اس لئے ان
دونوں سے بیخے کی ضرورت ہے۔ یہ لباس کا تیسر ااصول تھا۔

#### لباس کے بارے میں چوتھا اصول

لباس کے بارے میں چوتھا اصول یہ ہے کہ ایسا لباس پہننا حرام ہے جس کو پہن کر دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو جائے، چاہے وہ لباس ٹاٹ ہی کا کیوں نہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی ایک شخص ٹاٹ کا لباس پہنے اور مقصد یہ ہو کہ یہ پہن کر میں لوگوں کی نظروں میں بڑا درویش اور صوفی نظرا وَں اور بڑا متی اور بڑا متی اور بڑا متی اور بڑا متی اور بڑا ہتی کا دیال دل پر ہیزگار بن جاؤں، اور پھر اس کی وجہ سے دوسروں پر اپنی بڑائی کا خیال دل میں آ جائے اور دوسروں کی تحقیر پیدا ہو جائے تو الی صورت میں وہ ٹاٹ کا لباس بھی تکبر کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لئے وہ بھی حرام ہے۔ حضرت سفیان لباس بھی تکبر کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لئے وہ بھی حرام ہے۔ حضرت سفیان گوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کیڑے پہننے سے نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی حقارت دل میں لانے سے ہوتا ہے، اس لئے بعض اوقات ایک شخص یہ بھتا کی حقارت دل میں لانے سے ہوتا ہے، اس لئے بعض اوقات ایک شخص یہ بھتا

ہے کہ میں بوا تواضع والا لباس بین رہا ہوں ،حقیقت میں اس کے اندر تکبر بحرا ہوتا ہے۔

تخنج حصانا حائزنہیں

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرات بي كه حضور اقد س صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه جو مخص اينے كيڑے كو تكبر كے ساتھ ينج كھيے تو الله تعالیٰ قیامت کے روز اس کورحت کی نگاہ ہے دیکھیں گے بھی نہیں۔

(صحيح بخارى كتاب اللباس، باب من جوثوبه من الخيلاء، مديث تمر ١ ٥٤٩)

دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که مرد کی زیر جامه کا جتنا حقد مخنول سے نیج اوکا وہ حقہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے معلوم اوا کہ مردول کے لئے ٹخنول سے نیچے یا عجامہ، شلوار، پتلون، لنگی وغیرہ پہننا جائز نہیں، اور اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وعیدیں بیان فرمائیں، ایک میر کرفخنوں سے نیچے جتنا حقہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا ، اور دوسرے یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے فخص کی طرف رحت کی تگاہ سے دیکھے گا ہمی نہیں۔اب ویکھئے کہ نخنوں ہے اوپر نہلوار پہننا ایک معمولی بات ہے، اگرایک انج او پرشلوار مجن لی تو المرد اس کیا آفت اورمصیب آجائے گی؟ کونسا آسان ٹوٹ بڑے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی نارافتگی ہے نے جاؤ کے اور اللہ تعالیٰ کی نظر رجت حاصل ہوگی۔ اور میراہیا گناہ بےلذت ہے کہ جس عل بوری کی بوری قوم متلاہے، کسی کوفکر ہی نہیں۔

# شخنے چھیا نا تکبر کی علامت ہے

حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ جالجیت کا زمانہ تھا، اس میں شخنے ڈھکنے اور ازار کو نیجے تک پہننے کا بڑا فیشن اور رواج تھا، بلکہ اگر ازار زمین پر بھی گھشتا جائے تو اس کو اور اچھا اور قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ مدارس کے درس نظامی میں ایک کتاب '' حماسہ'' پڑھائی جاتی ہے جو جالجیت کے شاعروں کے اشعار پر مشتمل ہے، اس کتاب میں ایک شاعر اپنے حالات پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:

#### اذا ما اصطبحت اربعا خط ميزرى

جب میں منے کے وقت شراب کے چار جام چڑھا کر نکاتا ہوں تو میرا ازار زمین پر کیسریں بناتا ہوا جاتا ہے۔ اب وہ اپنے اس طرزعمل کو اپنا قائل فخر کا رنامہ بنار ہا ہے، لیکن جب حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جا ہلیت کے اور طریقوں کو ختم فر مایا، ای طرح اس طریقے کو بھی ختم فر مایا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس عمل کے ذریعہ ول میں تکبرا ور رعونت پیدا ہوتی ہے، لہذا از ارتخوں سے او پر ہونا چاہئے۔

اس سے اس پروپیگنڈا کا بھی جواب ہوگیا جوآج کل بہت پھیلایا جارہا ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہنے گئے جی کہ درحقیقت حضور اقدی صلی اللہ علیہ دسلم نے وہ طریقے اختیار کر لئے جوآپ کے زمانے میں رائج تھے، اور جیسا لبنس قریش میں رائج تھا، جیسی وضع قطع رائج تھی، ای کو اختیار کرلیا، اب اگر آئی ہم اسپے دور کے رائج شدہ طریقے اختیار کرلیں تو اس میں کیا حرج ہے؟
خوب ہجھ لیجئے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھی اپنے زمانے
میں رائج طریقوں کو اختیار نہیں فرمایا، بلکہ ان میں تبدیلی پیدا کی اوران کو ناجائز
قرار دیا۔ آج لوگ ندعرف یہ کہ غلط کاری میں جتا ہیں، بلکہ بعض اوقات بحث
کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر ازار ٹخنوں سے ذرا نیچے ہوگیا تو اس میں کیا
حرج ہے؟ ارے حرج یہ ہے کہ بیدھے جہنم میں جائے گا اور بیگل اللہ تعالیٰ کے
غضب کا موجب ہے۔

# انگریز کے کہنے پر گھنے بھی کھول دیے

ہمارے بزرگ تنے حضرت مولا نا اختشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ الله
علیہ، وہ ایک تقریر میں فرمانے گے کہ اب ہمارا بیر حال ہوگیا ہے کہ جب حضور
اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخنے کھول دواور شخنے و حکنا جا ترنہیں تو اس
وقت ہم لوگ شخنے کھولئے کو تیار نہیں تتھ اور جب انگریز نے کہا کہ کھٹنہ کھول
دواور نیکر پہن لو، تو اب گھٹنہ کھلوانے کو تیار ہوگئے۔ انگریز کے تھم پر گھٹنہ بھی
کھول دیا اور نیکر پہن لی اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے تھم پر شخنے کھولئے پر تیار
مبیں۔ یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ ارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے
مبت کے بھی تجھ تقاضے ہیں، لہذا جب آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو خلاف

### حضرت عثمان غني ﷺ كا ايك واقعه

حضرت عنمان عنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا قفا کہ صلح حدیدیہ کے موقع پر جب آپ کفار مکہ سے خدا کرات کے لئے تشریف لے جارہ ہے، تو آپ کے بچازاد بھائی نے جو آپ کے ساتھ تھے کہا کہ یہ آپ کا ازار مخنوں سے او نچاہے اور مکہ کے جن رؤ ساء اور سر داروں سے آپ خدا کرات کے لئے جارہے ہیں وہ لوگ ایسے آ دی کو حقیر بجھتے ہیں جس کا ازار مخنوں سے او نچا ہو۔ اس لئے آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنا مخند ڈھک لیں اور ازار کو نیچ کرلیں تا کہ وہ لوگ آپ کو حقیر نہ جھیں۔ حصرت عنمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فر مایا:

الا و هكذا ازرة صاحبنا برسول الله صلالله عليه وسلم

نہیں، یہ کام میں نہیں کرسکتا، اس لئے کہ میرے آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب جا ہے وہ لوگ حقیر سجھیں یا ذلیل سمجھیں اچھا سمجھیں یا براسمجھیں، اس سے مجھے کوئی سروکا رنہیں، بس میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیہ ہے اور میں تو ای کو اختیار کرول گا، پھر انہوں نے ہی ونیا سے اپنی عزت کرائی۔ آج ہم اس مصیبت میں جٹلا ہیں کہ ڈر رہے ہیں، جھینپ رہے ہیں، شرما رہے ہیں کہ اگر ازار نخوں سے اونچا کرلیا تو تا مدے جھینپ رہے ہیں، شرما رہے ہیں کہ اگر ازار نخوں سے اونچا کرلیا تو تا مدے کے خلاف ہوجائے گا، فیشن کے خلاف ہوجائے گا۔ خدا کے لئے یہ خیالات، ل سے نکال دوادر حضور سلی اللہ ملیہ وسلم کی اتباع

سنت کا جذبه دل میں پیدا کرو۔

### اگر دل میں تکبرنه ہوتو کیا اس کی اجازت ہوگی؟

بعض لوگ یے پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ حضور اقد س مٹنی اللہ علیہ وسلم نے عکبری وجہ سے شخنے سے پنچ ازار پہننے کومنع فرمایا تھا، لہٰذا اگر تکبر نہ ہوتو پھر شخنوں سے پنچ پہننے ہیں کوئی حرج نہیں۔ اور دلیل ہیں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعلق اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ ایس نے تو فرمایا کہ ازار کو شخنے سے پنچ نہ کرو، لیکن میرا ازار باز باز شخنے سے پنچ ڈھلک جاتا ہے، میر سے لئے اوپر رکھنا مشکل ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہار اازار جو پنچ ڈھلک جاتا ہے، یہ کیکہ کے اوپر رکھنا مشکل ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہار اازار جو پنچ ڈھلک جاتا ہے، یہ کیکہ کے اوپر میں داخل سے مذرا در مجبوری کی وجہ سے ڈھلک جاتا ہے، یہ کیکہ کے مان میں واخل تہمار سے عذرا در مجبوری کی وجہ سے ڈھلک جاتا ہے، اس لئے تم ان میں واخل تہمار سے عذرا در مجبوری کی وجہ سے ڈھلک جاتا ہے، اس لئے تم ان میں واخل نہیں۔

(ابوداؤد، كتاب اللباس، باب ماجاء في اسبال الازار، حديث تمبر ٥٠٨٥)

اب لوگ استدلال میں اس وافعہ کو چیش کر کے بیہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے ، البذا ، تارے لئے جائز ہونا چاہئے۔ بات اصل میں بیہ ہے کہ بید فیصلہ کون کر نے ، کہتر کی وجہ سے نہیں کرتے ، ہو یا تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے ؟ ارب بھ ئی اید تو ویجھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکبر سے پاک کون ہوسکتا ہے؟ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی مجر سے پاک کون ہوسکتا ہے؟ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی مجر

خنوں سے پنچ ازار نہیں پہنا۔ اس معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواجازت دی گئی تھی، وہ ایک مجبوری کی وجہ سے اجازت دی گئی تھی۔ وہ مجبوری بیتھی کہ ان کے جسم کی بناوٹ الیں تھی کہ بار باران کا ازار خود بخو دینچ ڈھلک جاتا تھا، لیکن تمہارے ساتھ کیا مجبوری ہے؟ اور آج تک آپ نے کوئی ایسا متکبر دیکھا ہے جو یہ کے کہ بیل تکبر کرتا ہوں، بیل متکبر ہوں، اس لئے کہ کسی متکبر کو بھی خود سے اپنے متکبر ہونے کا خیال نہیں آتا۔ اس لئے شریعت نے علامتوں کی بنیاد پر احکام جاری کئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ تکبر ہوتو ازار کو او نیچا رکھو ورنہ بنیچ کرلیا کرو۔ بلکہ شریعت نے بتا دیا کہ جب ازار کو بنیچ کرلیا کرو۔ بلکہ شریعت نے بتا دیا کہ جب ازار کو بنیچ کا طالب میہ ہو جود بکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر ما دیا ہے، تو اس کا صاف مطلب میہ ہو کہ تمہارے اندر تکبر ہے، اس لئے ہر حالت میں ازار کا صاف مطلب میہ ہو کہ تمہارے اندر تکبر ہے، اس لئے ہر حالت میں ازار کا صاف مطلب میہ ہو کہ تمہارے اندر تکبر ہے، اس لئے ہر حالت میں ازار کیا نا نا جائز ہے۔

# علماء محققتين كالصحيح قول

اگر چہ بعض فقہاء نے بیدلکھ دیا ہے کہ اگر تکبر کی وجہ سے یئے کرے تو کروہ تخری ہے۔ لیکن علماء محققین کا کروہ تخری ہے۔ لیکن علماء محققین کا صحیح قول میہ ہے اور جس پران کا عمل بھی رہا ہے کہ ہر حالت میں نیچے ٹرنا کروہ تخری ہے، اس لئے کہ تکبر کا پتہ لگانا آسان نہیں ہے کہ تکبر کہاں ہے اور کہال نہیں، اس لئے کہ تکبر کا پتہ لگانا آسان نہیں ہے کہ تکبر کہاں ہے اور کہال نہیں، اس لئے اس سے نیچنے کا راستہ میہ ہے کہ آدی شخنے سے او نیچا از ارپہنے اور تکبر کی جڑی ختم کر دے۔ اللہ تعالی اپنے نصل اور رحمت سے ان اصولوں پر

عمل کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

بہرحال! لباس کے میہ چاراصول ہیں، پہلا اصول میہ ہے کہ وہ ساتر ہونا چاہئے، دوسرا اصول یہ ہے کہ حدود شریعت عیں رہتے ہوئے اس کے ذریعہ زینت بھی حاصل کرنی چاہئے، تیسرا اصول یہ ہے کہ اس کے ذریعہ نمائش اور دکھاوا مقصود نہ ہو، چوتھا اصول میہ ہے کہ اس کے پہننے ہے دل میں تکبر بیدا نہ ہو۔ اب آ کے لباس سے تعلق جو احادیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔

سفیدرنگ کے کپڑے پندیدہ ہیں

عن ابن عباس رضوالت تعالى عنهما عن النبى صوالت عليه وسلم قال: البوامت شيابكم البيامن، فانهامت خديد شيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.

(ابوداؤد، کا ،الطب، باب فی الامربالکحل، مدیث نبر ۱۸۵۸ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنها فرماتے ہیں که نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید رنگ کے کپڑے پہنو، اس لئے کہ مردوں کے لئے سب ہے اچھے کپڑے سفید رنگ کے ہیں اور اپنے مردوں کو بھی سفید کفن دو۔ اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لئے سفید رنگ کے کپڑوں کو پیند فرمایا ہے، اگر چہ دوسرے رنگ کے کپڑے پہنتانا جائز نہیں، حرام نہیں۔ چنانچہ خود حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم ہے ثابت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات دوسرے رنگ کے کپڑے نریب تن فرمائے، لیکن زیادہ تر آپ سلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے نریب تن فرمائے میں زیادہ تر آپ سلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے کہ حضور زیب تن فرمائے معمول سفید کپڑے بہنے کا تھا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول سفید کپڑے بہنے کا تھا اور آپ ساتی اللہ علیہ وسلم کوسفید کپڑے بینے کہ حضور وسلم کا عام معمول سفید کپڑے بہنے کا تھا اور آپ ساتی اللہ علیہ وسلم کوسفید کپڑے بین کیا تو وہ بھی بعض ماصل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی دوسرے رنگ کا کپڑا ہیں لیا تو وہ بھی بعض حاصل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی دوسرے رنگ کا کپڑا ہیں لیا تو وہ بھی بعض حاصل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی دوسرے رنگ کا کپڑا ہیں لیا تو وہ بھی بعض حاصل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی دوسرے رنگ کا کپڑا ہیں لیا تو وہ بھی بعض حاصل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی دوسرے رنگ کا کپڑا ہیں لیا تو وہ بھی بعض حاصل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی دوسرے رنگ کا کپڑا ہیں لیا تو دہ بھی بعض حاصل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی دوسرے رنگ کا کپڑا ہیں لیا تو دہ بھی بعض حاصل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی وائز ہے، کوئی ناجائز نہیں، چنانچہ آگئی صدیت ہے:

### حضور اللے کا سرخ دھاری دار کیڑے پہننا

المعن براء بن عازب رضوالط عنه قال اكان سرسول الله مطالف عليه وسلم مربوعًا، وقدس ايت ف حلة حمواء ماس ايت شيعًا قط احسن منه "

(صحیح بعادی، کتاب اللباس، باب النوب الاحمر، مدیث نبر ۵۸۴۸) حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه فرمات جیل که حضوراقدس صلی الله علیه وسلم در میانه قد کے تھے، اور میں نے آپ کو ایک مرتبہ سرخ جوڑے میں دیکھا اور میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چیز اس کا کنات میں کوئی نہیں دیکھی۔

بلکہ ایک صحابی حضرت جاہر بن سمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبہ چود ہویں کا جاند چک رہا تھا، جاندنی رات تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے تشریف فرما تھے، تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اختے حسین لگ رہے تھے کہ میں بار بارسی چود ہویں کے جاند کو ویکتا، اور بھی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکتا، آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یقینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چود ہویں کے جاند سے کہیں زیادہ تھا۔ تو ان احادیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ جوڑا پہنا عابت سے۔

(ترندى، كتاب الادب، باب ماجاء في الرنصة في ليس الحمرة للرجال، حديث نمبر١٨١٢)

# خالص سرخ مردكيلية جائز نهيس

جوزا ببنا ہوا تھا۔

اور میہ جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے پہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امّت کو پہنہ چل جائے کہ اس قتم کے کپڑے پہننا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، البتہ بالکل خالص سرخ کپڑا پہننا مرد کے لئے جائز نہیں۔ ای طرح الیے کپڑے جوورتوں کے ساتھ مخصوص سمجھے جاتے ہیں، ایسے کپڑے بہننا بھی مردوں کے لئے جائز نہیں، اس لئے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ تشبتہ ہو جائے گا اور یہ تشبتہ بھی ناجائز ہے۔

آپ الله کاسبر کیڑے پہننا

عن س فاعة التيمى رخى الله عنه، قال درايت رسول الله صلالية

(ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في الخضرة، حديث تبر٢٥٠٥)

حضرت رفاعة تحی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم پر دوسبزرنگ کے کپڑے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے سبزرنگ کے کپڑے بھی پہنے ہیں، تو بھی مجھی آپ علیہ نے دوسرے رنگوں کے کپڑے پہن کریہ بتا دیا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ صلی الله علیہ وسلم کا پہندیدہ کپڑا سفید بی

### آپ 總 كى كاك كرنگ

وعس جابر رض الله عنه، ان وسول الله صلّ عليه وسلّه دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء-

(ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في العمائم، صريث تمر ٢٥٠١)

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ مرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ علیہ کے سر پر سیاہ رنگ کا عمامہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاہ عمامہ پہننا تا ہے۔ ثابت ہے اور بعض روایات سے سفید عمامہ پہننے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔

# آستین کہاں تک ہونی جاہئے

وعن اسماء بنت يزيد رخوالله عنها قالت اكان كد قميص مرسول الله صلحالله عليه وسلم الى الرسغ -

(ابو داؤ د، کتاب اللباس، باب ماجاء فی القعیص معدیث نبر ۴۰، ۳۰)
یعنی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی قمیص کی آستین گوں تک ہوتی تھی۔ اس
لئے مردول کے لئے توسنت میہ ہے کہ ان کی آستین گوں تک ہو، اگر اس سے کم
ہوگی توسنت ادانہیں ہوگی، اگر چہ جائز ہے، کیکن عورتوں کے لئے گوں ہے او پر

کا تو حقد کھلا رکھنا کی طرح بھی جا تر نہیں، حرام ہے، کیونکدان کے لئے پنجے سے نیچے بوری کلائی ستر میں داخل ہے، اس کا کھولنا کسی بھی حال میں جائز نہیں۔

آئ کل یہ فیشن بھی عورتوں میں چل پڑا ہے کہ قیص کی آسین آدھی ہوتی ہے اور بسااوقات پورے بازو کھلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایک مرتبہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالی حضرت اساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلاکر فرمایا کہ جب لڑکی بالغ ہوجائے تو اس کے جسم کا کوئی حقہ کھلا نہ رہنا چاہے موائے گٹوں تک ہاتھوں کے اور چبرے کے لہٰذا اگر آسین چھوٹی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سڑکا حقہ کھلا ہوا ہے اور اس طرح خوا تمین سر کھو لئے کے گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں،اس لئے ان کواس کا بھی اہتما م کرنا چاہے۔ اور مردوں کو بھی چاہئے کہ وہ خوا تمین کوان باتوں پر متنبہ کرتے رہیں، یہ جو ہم نے کہنا سننا چھوڑ دیا ہے،اس کے نتیج میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔اللہ کہنا سننا چھوڑ دیا ہے،اس کے نتیج میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَكَانِهُ كِيَعُولَا الراكِحَيْدُ اللَّهِ الْعِلْمِ الْعَالَمِ لَيْنَ

